

لقطه، وقف، لقيط اور كاروبارى شراكت كابيان



حصه دہم (10) (....مع تسہیل وتخ تیج.....)

صدرالشر بعيه بدرالطريقه حضرت علامه مولا نامفتي محمد المجدعلي اعظمي عليه رحمة الله الغني

پیشکش مجلس: **المدینة العلمیة** (دعوت اسلامی) شعبة نخرتنج

،ر مكتبة المدينه باب المدينه كراچى

#### . (لصلاة ولانسلام حنیک با رسو کی لاند وجنع لائک ولاصحا بکی یا حبیب لاند

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : بهارشريعت حصد بم (10)

مصنف : صدرالشريعية مولا نامفتي مجمدا مجدعلى اعظمى عليه رحمة الله القوى

ترتيب شهيل وتخريج : مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

(شعبه تخریج)

سن طباعت : المفر المظفر ميس ايه، بمطابق 12 فروري <u>2009</u>ء

ناشر : مكتبة المدينة فيضان مدينة محلَّه سوداً كران

پرانی سبزی منڈی باب المدینه، کراچی

قيت :

#### مكتبةالمدينه كى شاخيں

مكتبة المدينه شهيدم حدكمارادر، كراجي

مكتبة المدينه دربار ماركيث من بخش رود مركز الاولياء لا بور

مكتبة المدينة اصغرمال رودنز دعيدگاه، راوليندى

مكتبة المدينة الين يوربازار، سردارآباد (فيصل آباد)

مكتبة المدينة نزديبيل والى مسجد اندرون بوبر كيث مدينة الاولياءماتان

مكتبة المدينه حِيوْكي كَمْنى،حيراآباد

مكتبة المدينه چوكشهيدال مير يوركشمير

E-mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

مدنی التجاء:کسی اورکویہ (تفریج شدہ)کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

## یاد داشت

یاد داشت

( دورانِ مطالعه ضرورتاً اندُرلائن سيجيِّ ، اشارات لكه كرصفي نمبرنوٹ فرما ليجيِّ - إِنْ شَآءَ الله عز وجاعلم ميں ترقي ہوگي )

| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |

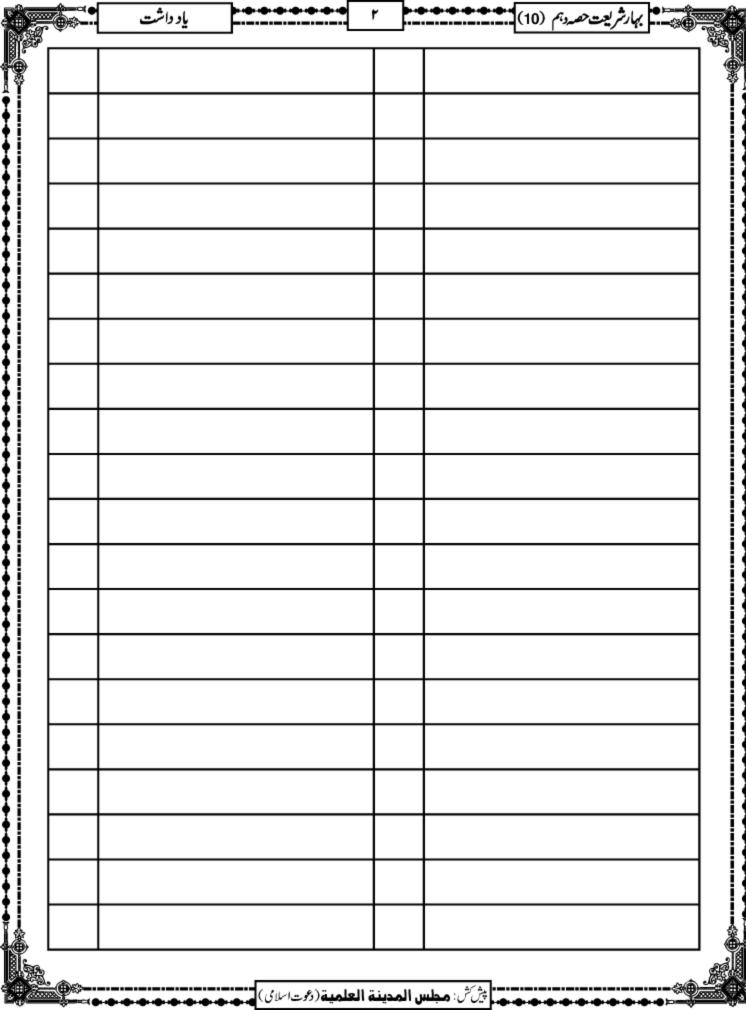



# اجمالى فهرست

| صفحه | مضامین                 | صفحه | مضامین             |
|------|------------------------|------|--------------------|
| 91   | مسجدكابيان             | 1    | لقطكابيان          |
| 99   | قبرستان وغيره كابيان   | 5    | لقطهابيان          |
| 103  | وقف میںشرا ئط کابیان   | 18   | مفقو د کا بیان     |
| 109  | توليت كابيان           | 21   | شرکت کا بیان       |
| 121  | اوقاف کےاجارہ کابیان   | 43   | شركتِ فاسده كابيان |
| 127  | دعویٰ اورشہادت کا بیان | 55   | وقف كابيان         |
| 139  | وقف مریض کابیان        | 74   | مصارف وقف كابيان   |

نيتين نيتين

ٱڵ۫ٚٚٚحَمْدُيِدُهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ثِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيمُ قِ

"عالِم بنانے والی کتاب" ک 17 حروف کی نبت سے "بھار شریعت" کو پڑھنے کی 17 کتیں

از: شیخ طریقت امیرِ اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا نا ابو بلال **محمد البیاس عطار ق**ا دری رضوی دامت برکاتهم العالیه

فرمان مصطفى سلَّى الله تعالى عليه والهوسلم: فِيَّةُ الْمُؤهِنِ خَيْرٌ مِّنُ عَمَلِهِ. ترجمه: "مسلمان كى فيت اس كمل سي بهتر ب-"

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٢٤٩٥، ج٦، ص١٨٥)

**دومدنی پھول**:(۱) بغیراچھی نیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ (۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ ،اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میریش

ينك الإعلام كساتھ مسائل سيھ كريضائے الهي عَذَّوَجَلَّ كاحقدار بنول گا۔

🧘 🛣 ختى الوسع إس كاباؤ شواور

🕰 قبله زُومطالَعه کروں گا۔

کھیے ہے اس کے مطالعے کے ذریعے فرض علوم سیکھوں گا۔

🧘 👚 عمل کی نیت سے شرعی مسائل سیکھوں گا۔

النحل: ٣٤) جومسكة بجه مين بين آئے گااس كے لية بت كريمه ﴿ فَسُتَلُوٓ اَ هُلَ الذِّكْمِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَالْحَلَ: ٣٤)

ترجمهٔ کنزالایمان:'' تواےلوگوملم والوں سے پوچھوا گرتمہیں علم نہیں'' پڑمل کرتے ہوئے علاء سے رجوع کروں گا۔

﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن الصَّرورة خاص خاص مقامات براندُرلائن كرول كا \_

کی اُس کو بار بار پڑھوں گا۔

🚣 زندگی بھرعمل کرتارہوں گا۔

كالم جونبين جانة انفين سكھاؤں گا۔

<u>ہے۔'</u> جوعلم میں برابر ہوگا اس سے مسائل میں تکرار کروں گا۔

ين براه كرعكمائ حقد سينهين ألجهول كا-

<u>ﷺ</u> دوسروں کو بیہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلا وُں گا۔

كين ( كم ازكم ١١ عدديا حسب توفيق) بيه كتاب خريد كردوسرول كوشحفة وول گا۔

اس کتاب کے مُطالَعہ کا ثواب ساری امّت کو ایصال کروں گا۔

🔌 👚 ستابت وغیره میں شرعی غلطی ملی تو ناشِر ین کومطلع کروں گا۔

طاب هم مدينه و بقيع ومغفرت و بحصاب بخت الفردوس بخت الفردوس بين قاكا يزوس

٦ ربيع الغوث <u>١٤٢٧</u> ﺻ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

### المدينة العلمية

از: شخ طریقت، امیر اہلسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّا مدمولا ناابو بلال محمدالیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ النہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیخ قرآن وسنّت کی عالمگیر غیرسیاس السحہ دیا گئی علیہ دسلم تبلیخ قرآن وسنّت کی عالمگیر غیرسیاس تحریک '' وعوتِ اسلامی' نیکی کی دعوت، إحیائے سنّت اورا شاعتِ علم شریعت کودنیا بھر میں عام کرنے کاعزم مصمّم رکھتی ہے، ان تمام اُمور کو بحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے معمد دمجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس 'المحدینة العلمیة '' بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علماء و مفتیانِ کرام کَشَرَ هُمُ اللّهُ تعالیٰ پر مشمل ہے، جس نے خالص علمی جقیقی اورا شاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبهٔ کتبِ اعلیمضرت رحة الله تعالى علي (۲) شعبهٔ تراجم کتب (۳) شعبهٔ ورسی کتب
  - (۴) شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۵) شعبهٔ تفتیشِ کُتُب (۲) شعبهٔ تخریج

"المحدینة العلمیة" كی اوّلین ترجیح سركار اعلیمضر ت إمام اَ المسنّت، عظیم البُرُ كت، عظیم المرتبت، پروانه شمع رسالت، مُجَدِّدِدین ومِلَّت، حامی سنّت، ماتی پدعت، عالم شَرِیعُت، پیرِ طریقت، باعثِ حَیْر ویَرُ كت، حضرتِ علّا مه موللینا الحاج الحافظ القاری الشّاه امام اَحمدرَ ضاخان علیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن كی رَّران ما بی تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتّی الْوَسع سَهُل اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس عِلمی بخقیقی اور اشاعتی مدنی كام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس كی طرف سے شائع ہونے والی كُتُب كاخود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الله عزوج " وعوت اسلامی" کی تمام مجالس بَشُمُول "السعد بنة العلمیة " کودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہرعملِ خیر کوزیورِ إخلاص سے آراستہ فر ماکر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ہمیں زیرِ گنبدِ خضرا شہاوت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلّی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلّم



رمضان المبارك ١٣٢٥ه

#### **پیش** لفظ

# پہلے اِسے پڑھئے!

### پیارےاسلامی بھائیو!

اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جس میں انسانی زندگی کے ہرشعبہ سے متعلق واضح احکامات موجود ہیں جہاں اسلام عبادات کے طریقے بتا تاہے وہیں معاملات کے متعلق بھی پوری روشنی ڈالتاہے تا کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنہ نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کامختاج نہ رہے۔جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض نا جائز اسی طرح دیگر معاملات میں بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز لہٰذامسلمان پر لازم ہے کہ جائز و ناجائز کو پہچانے ، جائز طریقے پڑمل کرےاورنا جائز سے دور بھا گے،قر آن مجید میں نا جائز طور پر مال حاصل کرنے کی شخت ممانعت آئی ہے۔

اللّٰدتعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْ كُلُوْ ا مُوَالَّكُمُ بِينَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَامَ قُونَتَرَاضٍ مِّنْكُمُ " ﴾ ترجمهُ کنز الایمان:''اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق ندکھاؤ، مگریہ کہ کوئی سوداتمہاری باہمی رضامندی كاهوـ" (پ٥، النساء:٢٩)

> الله تبارک وتعالیٰ نے اس دینِ حنیف کے نہ ماننے والوں کے لیے سخت قبر وغضب کی وعید بھی سنائی ہے۔ چنانچەارشادبارى تعالى ہے:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّهَ ۖ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا ﴿ ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: ''اورجورسول كاخلاف كرے بعداس كے كه فق راستداس بركھل چكااور مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ يلننے کی ''(پ۵،النساء:۱۱۵)

چنانچداعتقادات موں یاعبادات،معاملات موں یا باہمی تعلقات،نئی ایجادات موں یاروز مرہ کی ضروریات،الغرض اللّه عز وجل اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم نے قرآن وحدیث کے ذریعے ہر ہر قدم پر ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے کیکن ہماری سستی وکا ہلی کہاتنی سہولت وآ سانی کے باوجود آج ہماری اکثریت ضروری مسائل سے ہی بےخبرہے، بیہ وجہ ہے کہ فی زمانیہ ہم میں سے اکثر لوگ شِو کت، لُقُطه (یعن گری پڑی چیزاٹھانے کے مسائل)، لَقِینُط (وہ بچہ جے اس کے گھروالوں نے بدنامی یا تنگ دی کے خوف سے

پینک دیا ہوئے تعلق سائل)،اسی طرح و قُف و تَو لِیت کے شرعی مسائل سے آشنائی تو گجاان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے... !،حالانکہان میں بعض تو ہمارے روز مرہ کے پیش آنے والے مسائل ہیں جن کے بارے میں لاعلمی مُسحَرَّ مات تک پہنچادیتی ہے اور یوں بندہ گناہ کرتا چلاجا تا ہےاوراسےاس کا حساس تک نہیں ہوتا ...!،اوراحساس ہوبھی کیسے جب علم دین ہی سے بے خبر ہے۔ پیارےاسلامی بھائیو!

د نیاوی علوم میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود آج مسلمان مصائب وآلام کا شکار ہیں، کیوں . . .؟ اس لیے کہ جب سے ہم نے دینی علوم سیکھنا اور ان پڑمل کرنا ترک کیا تب ہی ہے سلسل تنزلی اور پستی کی طرف گرے چلے جارہے ہیں، جبکہ ہماری زندگی کااصل مقصدتو اللہ عزوجل ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاہی چکے ہیں لہٰذاعقل کے ناحُن لیتے ہوئے ہمیں دنیاوی معاملات چلانے کے ساتھ ساتھ دینی علوم حاصل کرنے پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سکھنے اس رعمل کرنے اور کروانے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آمین!

#### پيارے اسلامي بھائيو!

جيها كهآپ بخوبي جانتے ہيں كة بليخ قرآن وسنت كى عالمگيرغيرسيا سي تحريك " **دعــوت ا ســــلامى**" كى مجلس "السمدينة العلمية" روزمره كنهايت ضرورى اوراجم مسائل كى جامع كتاب" بهارشريعت" براس كى افاديت واہمیت اور اسلامی بھائیوں کی آ سانی کے پیشِ نظرتسہیل اور حتی المقدور مکمل تخ یج کر کے ابتدائی نو (۹) جھے اور سولہواں (١٢) حصه "مكتبة المدينة" سے شائع كرواكر علاء كرام وعوام سے دادو تحسين حاصل كرچكى ہے۔ الحمد لله على ذلك اب اس كادسوال حصه پیش خدمت ہے اس میں تقریباً 29 احادیث اور 575 مسائل كاذكر ہے جوشور كت، كُفُطه، لَقِيُط ، وَقُف و تَولِيُت ك الهم مسائل يم شمل بـ

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کوعوام وخواص کے لیے نفع بخش بنائے! اور ہمیں اس کے بقیہ تمام حصوں کو بھی مزید بہتر انداز میں پیش کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آمین ہجاہ النبی الامین سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

اس مصے پر بھی مجلس "المدینة العلمیة" ک"شعبہ تخریج" کے مَدَ نی علاء نے انتقک کوششیں کی ہیں،جس کا اندازہ ذیل میں دی گئی کام کی تفصیل سے لگایا جاسکتا ہے:

- 🗗 ..... احادیث اور مسائل فقهیه کے حوالہ جات کی اصل عربی کتب سے مقدور بھر تخر تنج کی گئی ہے۔
- 🗗 ..... آیاتِ قرآنیدکو نقش بر میک ﴿ ﴾، کتابول کے نام اور دیگراہم عبارات Inverted Comma9"" ہے

**پیش** لفظ

- واصح کیا گیاہے۔
- قدیم رسم الخط کوشی الا مکان بر قرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔
- 🗗 ..... جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ''صلی اللہ تعالی علیہ وسلم'' اور اللّٰہ عزوجل کے نام کے ساتھ ''عزوجل''لکھاہوانہیں تھاوہاں بریکٹ میں اس انداز میں (عزوجل)، (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
- جرحدیث ومسئله نئ سطر سے شروع کرنے کا التزام کیا گیا ہے اورعوام وخواص کی سہولت کے لئے ہرمسئلے پرنمبرلگانے کا بھیاہتمام کیا گیاہے۔
- سیر سے والوں کی آسانی کے لئے اس حصہ کے شروع میں حروف جہی کے اعتبار سے حلِّ لغت کی ایک فہرست کا اہتمام کیا گیاہے جے تیار کرنے کے لئے لغت کی مختلف کتب کاسہارالیا گیاہے اور اس بات کو پیش نظر رکھا گیاہے کہ اگر لفظ کا تعلق براہِ راست قرآن پاک سے تھا تو اس کومختلف تفاسیر کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی گئی، براہِ راست حدیث یا ک کے ساتھ تعلق ہونے کی صورت میں حتی الا مکان احادیث کی شروحات کو مدنظر رکھا گیااور فقہ کے ساتھ تعلق کی بنابرحتی المقدور فقہ کی کتب سےاستفادہ کیا گیا ہے۔ چندمقامات پرعبارت کی تسہیل (یعنی ٓ سانی ) کے لئے مشکل الفاظ کے معانی حاشیے میں لکھ دیئے گئے ہیں تا کہ بچے مسئلہ ذہن نشین ہوجائے اور کسی شم کی الجھن باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو علماء کرام داست نيوضهم **ترابطه يجيئه**
- 🗗 ..... اس حصه میں جہاں جہاں فقہی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں ،ان کوایک جگہ اکٹھا بیان کر دیا گیا ہے ۔اس سلسلے میں حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ اگر اس اصطلاح کی وضاحت مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اسی جگہ یا بہار شریعت کے کسی دوسرے مقام پر کی ہوتو اسی کوحتی المقدور آسان الفاظ میں ذکر کیا گیاہے اورا گرکسی اصطلاح کی تعریف بہارِ شریعت میں نہیں ملی تو دوسری معتبر کتا بوں سے عام فہم اور باحوالہ اصطلاحات کی وضاحتیں ذکر کر دی گئی ہیں ۔علاوہ ازیں اس حصہ میں جومشکل اعلام (مخلف چیزوں کے نام) مذکور ہیں لغت کی مختلف کتب سے تلاش کر کے ان کو بھی آسان انداز میں اصطلاحات کے آخر میں ذکر کر دیا گیاہے۔
- اسسعلائے کرام سے مشورے کے بعد صفحہ نمبر 123,80,57,33,3 پر مسائل کی تھیج ، ترجیح ، توضیح اور تطبیق کی غرض سے حاشيہ بھی دیا گیاہے اوراس کے آخر میں عِلْمِیه لکھ دیا گیاہے۔
  - ◙ ..... مصنف کےحواشی وغیرہ کو اسی صفحہ پرنقل کر دیاا ورحسبِ سابق۲امنہ بھی لکھ دیا ہے۔

🖚 ..... آخر میں مآخذ ومراجع کی فہرست ،مصنفین ومؤلفین کے ناموں ،ان کی سنِ و فات اورمطابع کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے۔

**اس** کام میں آپ کو جوخو بیاں دکھائی دیں وہ **الل**دعز دجل کی عطاء اس کے پ**یار بے حبیب** صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر كرم، علاء كرام رحم الله تعالى بالخصوص شيخ طريقت امير البسنّت بانئ دعوتِ اسلامي حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد البياس ع**طار** قا دری مزلاہ امالی کے فیض سے ہیں اور جو خامیاں نظر آئیں ان میں یقیناً ہماری کوتا ہی کو دخل ہے۔ قار ئین خصوصاً علماء کرام دامت نیضہ سے گزارش ہے کہاس کتاب کے معیار کومزید بہتر بنانے کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی آ راءاور تجاویز ہے تحریری طور پرمطلع فر مائیں۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کے لئے شیخ طریقت امیر اہلسنّت بانی وعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد البیاس عطار قادری مظلمالهال کے عطا کردہ مدنی انعامات برعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور ساری دنیا کے لوگوں کی **اصلاح کی کوشش کے لئے 3** دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے لئے عاشقانِ رسول کےسفر کرنے والے **مدنی قافلوں** کا مسافر بنة رہنے کی توفیق عطافر مائے اور **دعوت اسلامی** کی تمام مجالس بشمو**ل مجلس "السمد بننة العلمیة**" کودن پچپیویں رات چھبیسویں ترقی عطافر مائے۔

آمين بجاه النبي الامين صلّى الله تعالى عليه وآله واصحابه وبارك وسلم!

شعبه تخريج (مجلس المدينة العلمية)

☆.....☆

| اُس بچے کو کہتے ہیں جس کواُس کے گھر والے نے تنگدتی یابدنا می کے خوف سے پھینک دیا ہو۔                     | لقيط          | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| (بېارشرىعت،حصه ١٩٩١)                                                                                     |               |    |
| اُس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے۔ (بہارشریعت،حصہ،اس ک                                         | لقطه          | 2  |
| گری پڑی چیز یالقیط کے اُٹھانے والے کوملتقط کہتے ہیں۔ (ماخوذ از بہار شریعت،حصہ ۱،ص۳)                      | ملتقط         | 3  |
| مضاربت بیہ ہے کہ سرمایہ دارکسی شخص کواپنا مال تجارت کی غرض سے دے تا کہ نفع میں مقررہ تناسب               | مضاربت        | 4  |
| کے مطابق دونوں شریک ہوں اس طرح مضاربت میں ایک فریق کی طرف سے مال اور دوسرے                               |               |    |
| فریق کی طرف ہے عمل اور محنت پائی جاتی ہے۔ (در مختار ،ج۸، ص ۹۵۷)                                          |               |    |
| اس کا فرکو کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزید کے بدلے ذمہ لیا ہو۔                 | زمی           | 5  |
| (فآوی فیض الرسول، ج ام ۱۵۰۱)                                                                             |               |    |
| اُسے کہتے ہیں جس کا کوئی پیتانہ ہوریجی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مرگیا ہے۔ (ماخوذاز بہارشریعت،حصہ ۱۹س۹۱) | مفقود         | 6  |
| شركت ايسے معامله كانام ہے جس ميں دوافرادسر مايداور نفع ميں شريك رہنا طے كريں۔(درمخار، ٢٥٩٩٥٥)            | شركت          | 7  |
| شرکتِ ملک بیہ ہے کہ چند شخص ایک چیز کے مالک ہوں اور باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔                             | شركتِ ملك     | 8  |
| (ماخوذاز بهارشر بعت،حصه ۱،ص ۲۳)                                                                          |               |    |
| شرکتِ عقدیہ ہے کہ دوشخص باہم کسی چیز میں شرکت کا عقد کریں مثلاً ایک کیے میں تیرا شریک ہوں                | شركتِ عقد     | 9  |
| دوسرا کیج مجھے منظور ہے۔ (ماخوذ از بہارشریعت،حصہ ۱، ۳۳۰)                                                 |               |    |
| شرکتِ جبری میہ ہے کہ دونوں کا مال بغیرارادہ واختیار کے آپس میں ایسامل جائے کہ ہرایک کی چیز               | شرکتِ جبری    | 10 |
| دوسرے سے متاز (متفرق، جدا) نہ ہوسکے یا ہوسکے مگرنہایت دفت ودشواری کیساتھ مثلاً وراثت میں                 |               |    |
| دونوں کوتر کہ ملاکہ ہرایک کا حصہ دوسرے سے ممتاز نہیں یا ایک کے پاس گندم تھی دوسرے کے پاس                 |               |    |
| جواوروه آپس میں مل گئے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، حصہ ۱، ص۲۳)                                                |               |    |
| شرکتِ اختیاری بیہ ہے کہان کے فعل واختیار سے شرکت ہوئی۔ (ماخوذاز بہارشریعت،حصہ ۱، ۳۳)                     | شركتِ اختيارى | 11 |

اصطلاحات

(ماخوذاز بهارشر بعت،حصه بس٣٠)

🚾 بہار شریعت حصدہ ہم (10)

شرکتِ مفاوضہ بیہ ہے کہ دو مخض باہم بیر کہیں کہ ہم نے شرکت کی اور ہم کو اختیار ہے کہ ایک جگہ خریدوفروخت کریں یاالگ الگ،نقذ بیچیں یا اُدھاراور ہرایک اپنی رائے ہے عمل کرے گااور جو کچھ نقصان ہوگا اُس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ (ماخوذاز بهارشر بعت، حصه ۱۰،۳۵۰) شرکتِ عنان پیہ ہے کہ دوشخص کسی خاص نوع کی تجارت، یا ہرتشم کی تجارت میں شرکت کریں مگر ہرایک 13 شركت عنان دوسرے کا ضامن نہ ہو،صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے۔ (ماخوذاز بهارشر بعت، حصه ۱۹۳۳) مرکت بالعمل میہ ہے کہ دو کاریگر لوگوں کے یہاں سے کام لائیں اور شرکت میں کام کریں اور جو پچھ مزدوری ملے آپس میں بانٹ لیں۔اس کوشرکت بالا بدان اورشرکت تقبل وشرکتِ صنائع بھی کہتے ہیں۔ (بهارشر بعت، حصه ۱۹ ۳۹) شرکتِ وجوہ یہ ہے کہ دونوں بغیر مال عقدِ شرکت کریں کہ اپنی وجاہت اور آبرو کی وجہ سے 15 تثركت وجوه وُ كانداروں سے أدھارخر بدلائيں كے اور مال چے كراُن كے دام ديديں كے اور جو كچھ باقى بيے گا

(بهارشر بعت، حصه ۱۰، ۳۳ ) آپیں میں بانٹ لیں گے۔ وہ دار جہاں بھی سلطنت اسلامی نہ ہوئی یا ہوئی اور پھرالیی غیر قوم کا تسلُّط ہوگیا جس نے شعائر اسلام ا دارالحرب (اسلام کی نشانیاں)مثل جمعہ وعیدین واذان وا قامت و جماعت یک کُخْت (فوراً)اٹھادیئے اور شعائر گفر جاری کردیئے ،اورکوئی شخص اَمان اول پر باقی نہ رہے اوروہ جگہ جاروں طرف سے دارالاسلام میں گھری ہوئی نہیں تو وہ دارالحرب ہے۔ (ماخوذاز فقادی رضوبیہ ج۲۱جس۳۱۹وجے ۱جس ۳۶۷) سخت قتم کی خیانت ،مرادایسی قیمت سے خرید وفروخت کرناجو قیمت لگانے والوں کے انداز ہ سے باہر | غبن فا<sup>ح</sup>ش 17 ہومثلاً کوئی چیز دس رویے میں خریدی کیکن اس کی قیمت چھ،سات روپے لگائی جاتی ہے،کوئی شخص اس (ماخوذ ازردالحتار،ج2،ص٢٧٣) کی قیمت دس رویے ہیں لگا تا تو پینن فاحش ہے۔

يُثْنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دموت اسلاي)

18 | مُحدود في القدّف | ايياشخص جوكسي يا كدامن عورت برزنا كي تهمت لكّائے اور حيار گواہوں سے ثابت نه كرے تو أس كواسي ^^

کوڑے مارے جائیں اوراس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

(ماخوذ از فقاوی امجدیه،حصه ۲،۳۵ ۳۰-۳۱۲)

رکعت نفل ادا کروں گا۔

) كوخريدن والے كے حوالے كرنے يرقدرت نه مووغيره ـ

کسی کوعوض کے بغیر کسی چیز کا ما لک بنادینا۔

اس) میں خرابی نہ ہوبلکہاس کےعلاوہ کوئی اورخرابی ہوتووہ بیچ فاسد ہےمثلاً مبیع (یعنی جو چیز بیچی اُس

(ماخوذ از بهارشر بعت حصه ۱۱، ص ۸۰)

(بهارشر بعت، حصه ۱۴، ص ۲۴)

اصطلاحات

💴 بهارشر بعت حصده بم (10)

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ارِشر بعت حصده م (10) |
|---------------------------------------|-----------------------|
|                                       |                       |

| اس سے مرادیہ ہے کہ ایک شخص قاضی کے پاس حاضر نہ ہوسکے اور وہ دوسرے سے کہد دے کہ میں                 | شهادة على      | 49 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| فلال معاملے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ہم قاضی کے پاس میری اس گواہی کی گواہی دے دینا             | الشھادة        |    |
| اسی کوفقه کی اصطلاح میں شہادة علی الشھادة کہتے ہیں۔ (ماخوذاز ہدایہ، ۲۶،۳۵۴)                        |                |    |
| زمین کی پیداوار سے جوز کو قادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ (الموسوعة الفقهية، ج٠٣،٩٠١)            | عثر            | 50 |
| وہ زمین جس سے عشرادا کیا جاتا ہے۔                                                                  | عشرى           | 51 |
| وه مال جس سے شرعاً نفع اٹھا ناممکن ہو۔ (ردالحجار،جے 2،ص۸)                                          | مال متقوم      | 52 |
| جریب کی مقدارانگریزی گزیے۳۵ گزطول (لمبائی)اور۳۵ گزعرض (چوڑائی)ہے۔                                  | جريب           | 53 |
| ( فقاوی رضویه، ج ۱۰ اص ۲۳۹ )                                                                       |                |    |
| زمین کا ایک حصہ یا ٹکڑا جس کی پیائش عموماً تین ہزار پچپیں (۳۰۲۵) گز مربع ہوتی ہے، چار کنال،        | بيگبهہ         | 56 |
| • ٨ مر لے۔ (اردولفت، ج٢، ص ١٥٦٠، فيروز اللغات ٢٤١)                                                 |                |    |
| متقد مین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے امام اعظم اور صاحبین (امام محمد اور امام ابویوسف) کا دور | فقهائء متقدمين | 57 |
| پایااوران سے فیض حاصل کیا ہو۔اورجنہوں نے ائمہ ثلاثہ سے فیض نہیں پایاان کومتاً خرین کہتے ہیں۔       | اور متأخرين    |    |
| (فقداسلامی مس ۸۱)                                                                                  |                |    |

اصطلاحات

### اعلام

| چھوٹے گھنگھروجو پاؤں میں ڈالے جاتے ہیں، پازیب                                                      | جُهنجُهنی | 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| مز دلفہ (مکۃ المکرّ مہ) میں ایک پہاڑ کا نام ہے جومنی کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب پڑتا ہے           | كووثبير   | 2 |
| ایک قتم کا درخت جس کی شاخیس نہایت لچکدار ہوتی ہیں ،اس کی لکڑی سے ٹو کریاں اور فرنیچر بنایا جاتا ہے | بيد       | 4 |
| ایک قتم کا پودا جودریا کے کنارے اُ گتا ہے اوراس سے ٹو کریاں بھی بنائی جاتی ہیں                     | حجاؤ      | 5 |
| چنیلی کوشم کے بود بے                                                                               | بيلي      | 6 |
| چنبیلی کا بودا،ایک مشهورخوشبودار پھول جوسفیداورزر درنگ کا ہوتا ہے                                  | چمیلی     | 7 |
| ا يك قشم كا فا نوس مشعل                                                                            | حجعاز     | 8 |
| ليمپ كاڭلوب، لاشين وغيره                                                                           | ہانڈی     | 9 |

# حصہ دھم(10) کے حل لغات

| تبديل كرنا                    | استبدال     | ركاوك                           | انقطاع |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
|                               | <u> </u>    | نفع أثھانا                      |        |
| سال کے درمیان میں             |             |                                 | انتفاع |
| بھلائی، نیکی کے کاموں         | امورخير     | مال واسباب                      | اثاثه  |
| زياده صحيح                    | اصح         | بیالفاظ فتوی سے ہیں، زیاد ہختاط | احوط   |
| پاگل ہونے کی مدت کا طویل ہونا | امتدادِجنون | ہاتھ پاؤں سےمعذور               | اياجج  |

| گره                                            | بندش        | غصب کے قائم مقام                                    | بمنزله غصب    |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| فروخت کرنا، نیچ دینا                           | <b>ن</b> کن | ٍ نشه <b>میں مخم</b> ور                             | بدمت          |
| ييچنے والا ،فروخت كرنے والا                    | بانع        | بغیرارادہ واختیار کے                                | بلاقصدواختيار |
| الله في الله الله الله الله الله الله الله الل | بازيُرس     | اتنی مقدار جس سے ضروریات پوری ہوسکیں                | بفترر كفايت   |
| بالكل اسي طرح                                  | بعيينه      | دعوی کے بغیر                                        | بدون دعوى     |
| تقسيم كرليس                                    | بانٹ لیں    | بغیر کسی وجہ کے                                     | بلاوحبه       |
| بغیر کسی کوتا ہی کے                            | بلاقصور     | بو جھ لا د نا                                       | بار برداری    |
|                                                |             | حصه، تقسيم                                          | بٹوارہ        |
|                                                | کودیتاہے    | پیداوار کاوہ معین حصہ جو کا شتکا رتقسیم کے بعد مالک | بٹائی         |

| ورخت      | יָגֶי,  | خر بوزه یا تر بوز کا کھیت | پايز |
|-----------|---------|---------------------------|------|
| دوسرا ملک | پر دلیں | پلاموا، پالتو             | بلاؤ |

| چکرنگانا،گشت کرنا    | <i>چھیری کر</i> نا          | وہ جگہ جہاں غلہ اور بھوساا لگ کیا جاتا ہے | ź    |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|
| تے ہیں، بھوسا، پرالی | ىرد يول ميں مساجد ميں بچھا۔ | دھان(چاول) کا سوکھاڈنٹل یاخشک گھاس جو     | پيال |

بهارشر بعت صه دیم (10)

•

| استعال كرنا ،خرچ كرنا ، مل دخل كرنا | تصرف      | صدقه کرنا                              | تضدق        |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| ضا کُع                              | تلف       | ما لك بنانا                            | تملیک       |
| تربوز                               | 2.7       | زادِراہ ،کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء     | توشه        |
| فرق                                 | تفاوت     | اندازه                                 | تخمينه      |
| وكيل بنانا، وكيل كرنا               | تو کیل    | زیب وزینت ،خوبصورتی                    | تزيين       |
| احسان، بخشش                         | تَطَوُّ ع | وہ مال ودولت جوانسان مرنے کے بعد چھوڑے | <i>ב</i> א  |
| اعلان کرنا                          | تشهير     | مال وقف كانگران بنانا                  | توليت       |
| وضاحت                               | تقريح     | احسان، بخشش، عطیه                      | تبرع        |
| ما لك بننا                          | تملُّك    | تعارض، تضاد، اختلاف                    | تناقض       |
|                                     |           | ايياوظيفه جوكسى شرط پرمعلق ہو          | تعلقي وظيفه |

3

| تمام اخراجات | جمله مصارف | طرف،سبب | جهت |
|--------------|------------|---------|-----|
| جال پھيلايا  | جالتانا    | زبروسی  | جرأ |

3

| رائج الوقت،جسكے لينے دينے كارواج ہو | چان     | اکٹھے کرنا، جمع کرنا | چننا |
|-------------------------------------|---------|----------------------|------|
| حچشرانالیعنی آزاد کرنا              | حچوڑانا | چیڑے کا بڑا ڈول      | چرا  |

| •        | حللغات                   |                          | IA           | ****                                  | ••••       | آم (10)   | بهارشر بعت حصه وأ | •      | -16).<br>-16). |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------|----------------|
| <b>3</b> |                          |                          |              |                                       |            |           |                   |        |                |
|          | ظت                       | نفظ حفا                  | >            |                                       |            | آزادی     |                   | 7 يت   |                |
|          | (                        | علف التم                 | 7            | نے کی جگہ                             | نه،نها     | عنسلخا    |                   | حمام   |                |
|          |                          |                          |              | ولا دنے والا                          | جمع ، بوجھ | حمال کی:  |                   | حمالوں |                |
|          |                          |                          | خ            |                                       |            |           |                   |        |                |
|          | پوز ه                    | زيره خ                   | ż            |                                       |            | دھوکہ     |                   | خيانت  |                |
| تاہے     | ررکے لیتی ہےخراج کہلا    | پيداوار کی جومقدارمق     | رکی جگه      | رمسلم رعايا پرعش                      | ملكت غيه   | اسلام     |                   | خراج   |                |
|          |                          |                          | 3            |                                       |            |           |                   |        |                |
|          | ن                        | دِين قرط                 | 5            |                                       |            | مقروض     |                   | مديون  |                |
|          | نک                       | رفعةً احياً              | ,            |                                       | مشكل       | تكليف     |                   | دِقّت  |                |
|          | <b>ف</b> ل               | وامول قيمة               | ,            | قرض دینے والا                         |            |           | دائن              |        |                |
|          | ) کیا ہوا مال یعنی خزانہ | فينه فرز                 | ,            | بری عادت ،خراب عادت                   |            |           | وَهت              |        |                |
|          | بنگی،گھٹیا پن            | رناءت كمبأ               | ,            | محافظ، چوکیدار                        |            |           | دربان             |        |                |
|          |                          | ر مین بهه گئی            | اؤمين        | دریابہا کرلے گیا یعنی پانی کے بہاؤمیں |            | دِ ہو گئی | دريابره           |        |                |
|          |                          |                          | ر            |                                       |            |           |                   |        |                |
|          | روی                      | بہن گر                   |              | الانهيس                               | روكنےوا    | منع يعنى  | ئىنبىن            | روک ٹؤ |                |
|          |                          |                          |              |                                       |            |           |                   |        |                |
|          |                          |                          | <b>س</b><br> | .75                                   |            | <u> </u>  |                   |        |                |
|          |                          | ردیوں کے کپڑے<br>وقعہ سے |              | سرمائی کپڑے                           |            | ائش<br>ھ  |                   | سکونت  |                |
|          |                          | يك قتم كاسر كنڈا         | []           | موثق سينطها                           |            | اخا       | سگوت              |        |                |
|          |                          |                          |              |                                       |            | ے         | 2                 | سہام   |                |
|          |                          |                          |              |                                       |            |           |                   |        | £              |

وَيُرْسُ: مجلس المدينة العلمية(دورت اسلاي)

| <b>**</b> | حل لغات                          |           |                          |                         | 19            |              |                     | مه وام (10)      | بهارتر کیت ه      |
|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
|           | یاجا تاہے                        | نی گرم ک  | ۔<br>تِن جس میں پا       | ایک بروابر <sup>ا</sup> | ,             | سقابيه       | ں وقت               | في الحال، اس     | ىم دست            |
| نظام کرنا | بئے یانی بلانے کا ا <sup>و</sup> |           |                          |                         |               | سبيل         |                     | سني هو ئي گوا    | سمعیشهادت         |
|           |                                  |           |                          |                         | m             |              |                     |                  |                   |
|           | تغمير ومرمت                      | نت        | فتكست وريح               | ںنہہو                   | ئت کے قابا    | ن جوزرا      | ئىمكىن ز م <u>ى</u> | کھاری یعنی       | شورز مین          |
|           | عام راسته                        |           | شارععام                  | ی دینا                  | گواہی کی گواہ | ننی کسی کی ا | اہی دینا یع         | گواہی پر گو      | شهادة على الشهادة |
|           | ·                                |           |                          |                         | ص             |              |                     | ·                |                   |
|           | اضح طور پر                       | وا        |                          | راحة                    | ٥             |              |                     | خرچ              | صرف               |
|           |                                  |           |                          |                         | ظ             |              |                     |                  |                   |
|           |                                  |           |                          |                         |               |              |                     | غالب گمان        | ظنِ غالب          |
|           |                                  |           |                          |                         | 3             |              |                     |                  |                   |
|           |                                  | غلامى     |                          | بديت                    | •             |              | 62                  | واپس نهآ_        | عود نه کرے گا     |
|           |                                  |           |                          |                         |               |              | والا                | عقد کرنے         | عاقد              |
|           |                                  |           |                          |                         | Ė             |              |                     |                  |                   |
|           | )، ناجا ئز قبضه كرز              | _         |                          | -                       |               |              |                     |                  | غلام ماذون        |
|           | نه ہوسکے                         | جونقسيم   | بلِقسمت                  | و غيرقا                 | نەكى جاسىتى ہ | اجگه منتقل:  | سے دوسر ک           | جوا يك جگهه      | غيرمنقوله         |
|           |                                  |           |                          |                         | ف             |              |                     | 1                | •                 |
| ييخ والا  | ل خدمت انجام د                   | ) وغيره ک | <u> ن</u> ِهانے اور روشخ | ن وغيره بج              | دريان،قالي    | اش           | _ فر                | باطل جثم         | فنخ               |
| ق ا       |                                  |           |                          |                         |               |              |                     |                  |                   |
|           |                                  | L         | نفع کے قابل              | t                       | قابل انتفار   |              | ) بو جھ کر          | ارادةً ،جان      | قصدأ              |
|           |                                  | لم        | قاضی کا فیص              |                         | قضاءِ قاضى    |              |                     | قابل تقسیم<br>ت  | قابل قسمت         |
|           |                                  |           |                          | יֵט                     | ا کرانکاتے    | ى چراغ لگ    | ں جس میر<br>س       | يك قشم كا فا نور | قنديل ا           |
|           |                                  |           |                          |                         |               |              |                     |                  |                   |

وَيُرُشُّ: مجلس المدينة العلمية(دوس الله)

----

حل لغات

ک

| كنوال                | كوآل                        | كاركن                                        | كارنده    |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                      |                             | وہ لونڈی جس کے مالک ایک سے زیادہ ہوں         | كنيرمشترك |
| لعدوا کرنگادیتے ہیں۔ | کے درواز وں پر لکھوا کریا ہ | وه عبارت جوا كثر مقابر،مساجداورسراؤل وغيره ـ | كتبه      |

ل

لگان سرکاری محصول

P

| اخراجات                      | مصارف      | جس کاباپ معلوم نه ہو                      | مجهول النسب  |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|
| مقرركرنا                     | ماموركرنا  | جس کاباپ معلوم ہو                         | معروفالنسب   |
| گرفت، پکڑ                    | مؤاخذه     | قبول کیا جائے گا، مان لیا جائے گا         | معتبر        |
| سازوسامان                    | متاع       | حالتِسفر                                  | مسافرت       |
| ملكيت                        | مِلك       | وه اشیاء جن کا استعال ہرایک کیلئے جائز ہو | مباحاشياء    |
| وہ قول جس پر فتوی دیاجا تاہے | مفتیٰ بہ   | وصیت کرنے والا                            | موصى         |
| ا د لا بد لا                 | مقاصه      | جس کوکام کرنے ہے روکا گیا ہو              | ممنوع التضرف |
| مطابق                        | موافق      | ڈ وبا ہوا یعنی گھیرے ہوئے ہونا            | منتغرق       |
| بارىبارى فائدهأ ثفانا        | مهاياة     | مال وقف كاا نتظام كرنے والا               | متولى        |
| ختم                          | منقطع      | _گرگئی                                    | منهدم ہوگئی  |
| وضاحت كرنے والا              | موضح       | جومسا فرنه ہو                             | مقيم         |
| جس پر دعویٰ کیا جائے         | مدعیٰ علیہ | دعویٰ کرنے والا                           | مدى          |
| آمدنی کے ذرائع               | محاصل      | ایک دوسرے کے نخالف                        | متعارض       |
| وارث كرنے والا لعنى ميت      | مورث       | وہ مال شرعاً جس کی کوئی قیمت بن سکے       | مال متقوم    |

حل لغات

ن

| مجبوراً، آخر کار   | ناچار  | منسوخ کرنے والا جُتم کرنے والا | ناتخ    |
|--------------------|--------|--------------------------------|---------|
| قائمً مقام         | نائب   | ולאנ                           | ككول    |
| پرورش              | گهداشت | آ دها آ دها                    | نصفانصف |
| ثال مٹول کرنے والا | نادہند | نہیں ساجائے گا                 | نامسموع |

٩

| رائج كرابية وعمومالياجا تاہے | واجبی کرایی | ہمیشہ کیلئے وقف کرنا | وقفبِ مؤبد |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------|
|                              |             | انجھی                | ہنوز       |

### تواب سے محرومی

طبرانی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عندسے روایت کی ، کہ اللہ عزوجل کے محبوب، وانائے عُنُوب، مُنزَّ الْعَنِ الله الله عنوجا الله عند الله عند الله الله عندواله وسلم نے فرمایا:

کچھ لوگوں کو **جنت** کا حکم ہوگا ، جب جنت کے قریب پہنچ جا ئیں گےاوراس کی خوشبوسونگھیں گےاور کل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کرر کھا ہے ، دیکھیں گے۔

ہمیں تونے ثواب اور جو کچھا پنے اولیا کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا توبیہ ہم پرآ سان ہوتا۔ **ارشا د**فر مائے گا:''ہمارا مقصد ہی بیرتھا اے بدبختو! جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑیے بڑے گنا ہوں سے میرا

مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں برظا ہر کرتے ،لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے،لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں کی ،لوگوں کے لیے

گناہ چھوڑے میرے لینہیں چھوڑے ،لہذاتم کوآج عذاب چکھاؤں گااور **تواب** ہے محروم کروں گا۔''

("المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٩٩١، ج١٥ ص٥٨، و "مجمع الزوائد"، كتاب الزهد، باب ماجاء

في الرياء، الحديث: ١٧٦٤٩، ج١٠ ص٣٧٧.)

# تفصيلى فهرست

| صفحه | مضامین                                          | صفحه | مضامین                                |
|------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 58   | وقف کے الفاظ                                    | 1    | لقیط کا بیان                          |
| 68   | کس چیز کا وقف سیح ہےاور کس کانہیں               | 5    | لقطه کا بیان                          |
| 72   | مشاع کی تعریف اوراس کا وقف                      | 18   | مفقود کا بیان                         |
| 73   | وقف میں شرکت ہوتو تقسیم کس طرح ہوگی             | 21   | شرکت کا بیان                          |
| 74   | مصارف وقف کا بیان                               | 24   | شرکت ملک کے احکام                     |
| 81   | واقف تین قشم کا ہوتا ہے                         |      | شرکت عقد کے اقسام اور شرکتِ مفاوضه کی |
| 83   | اولا دېرياا پني ذات پروقف کابيان                | 25   | تعريف وشرا يَط                        |
| 91   | مسجد کا بیان                                    | 27   | شركت مفاوضه كےاحكام                   |
| 99   | قبرستان وغيره كا بيان                           | 30   | شرکت مفاوضہ کے باطل ہونے کی شرطیں     |
| 103  | وقف میں شرائط کا بیان                           | 31   | ہرایک شریک کے اختیارات                |
| 107  | وقف میں تبا دلہ کا ذکر نہ ہوتو تبا دلہ کی شرطیں | 32   | شرکتِ عنان کے مسائل                   |
| 109  | تولیت کا بیان                                   | 39   | شرکت بالعمل کے مسائل                  |
| 121  | اوقاف کے اجارہ کا بیان                          | 43   | شرکتِ فاسد ہ کا بیان                  |
| 127  | دعویٰ اور شھادت کا بیان                         | 48   | شرکت کے متفرق مسائل                   |
| 139  | وقف مریض کا بیان                                | 55   | وقف کا بیان                           |

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ \*

## لقیط کا بیان

حدیث ا: امام ما لک نے ابو جمیلہ رضی الله تعالی عندسے روایت کی ، انھوں نے حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے زمانہ میں ایک پڑا ہوا بچہ پایا۔ کہتے ہیں میں اُسے اُٹھالا یا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا ، اُٹھوں نے فر مایا :تم نے اِسے کیوں اُٹھایا؟ جواب دیا، کہ میں نہاُٹھا تا تو ضائع ہوجا تا پھران کی قوم کےسردار نے کہا،اےامیرالمومنین! پیمردصالح ہے یعنی پیغلط نہیں کہتا۔ فرمایا: اِسے لے جاؤ، یہ آزاد ہے،اس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے یعنی بیت المال سے دیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

حدیث: سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر ضی الله تعالی عند کے پاس لقیط لا یاجا تا تو اُس کے مناسب حال کچھ مقرر فرما دیتے کہ اُس کا ولی (ملتقط) ماہ بماہ بیجایا کرے اور اُس کے متعلق بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے اور اُس کی رضاعت کے مصارف<sup>(2)</sup>اور دیگراخراجات بیت المال سے مقرر کرتے۔<sup>(3)</sup>

**حدیث ۱۳**: تخمیم رضی الله تعالی عنہ نے ایک لقیط پایا ، اُسے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے پاس لائے ، اُنھوں نے اُسے اینے ذمہلیا۔ <sup>(4)</sup>

حديث، امام محمد رضى الله تعالى عند في حسن بصرى رضى الله تعالى عند سے روايت كى ، كدا يك شخص في لقيط يايا ، أسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا یا اُنھوں نے فرمایا: بیآ زاد ہےاوراگر میں اس کا متولی ہوتا بعنی میں اُٹھانے والا ہوتا تو مجھے فلا ں فلاں چیز سے بیرزیادہ محبوب ہوتا۔ <sup>(5)</sup>

عرف شرع (6)میں لقیطائس بچے کو کہتے ہیں جس کوائس کے گھروالے نے اپنی تنگدتی یابدنامی کے خوف سے پھینک دیا ہو۔ (7)

- ❶ ....."الموطأ "،للإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ، الحديث: ١٤٨٢، ج٢، ص٢٦٠.
  - 🗨 .....دودھ ملانے کے اخراجات۔
  - 3 ..... "نصبب الراية"، كتاب اللقيط، ج٣، ص٤٠٧.
  - ٣٦٠ س٠ ١٣٩١ ، ١٣٩١ ، باب اللقيط، الحديث: ١٣٩١ ، ج٧، ص٠٣٦.
    - 5..... "فتح القدير"، كتاب القيط، ج٥، ص٣٤٣..
      - 🗗 ..... یعنی شریعت کی اصطلاح۔
    - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب القيط، ج٦، ص١١٠.

### مسائل فقهيّه

مسكلها: جس كوابيا بچه ملے اور معلوم موكه نه أٹھالائے تو ضائع وہلاك موجائيگا تو أٹھالا نافرض ہے اور ہلاك كاغالب گمان نه هوتومستحب به (۱) (مدایه)

**مسکلہ آ**: لقیط آزاد ہے اس پر تمام احکام وہی جاری ہوں گے جو آزاد کے لیے ہیں اگرچہ اُس کا اُٹھالانے والاغلام ہو ہاں اگر گواہوں سے کوئی شخص اسے اپناغلام ثابت کردے تو غلام ہوگا۔ (2) (ہدایہ، فنخ)

**مسکله ۱۳**: ایک مسلمان اورایک کا فر دونوں نے پڑا ہوا بچہ پایا اور ہرایک اُس کواپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو مسلمان کو دیاجائے۔<sup>(3)</sup>(فتح)

مسكمه: لقيط كى نسبت كسى نے يەدعوى كياكه يەمىرالرگا ہے تو أسى كالركا قرار ديديا جائے اورا گركونى شخص اوسے اپنا غلام بتائے توجب تک گواہوں سے ثابت نہ کردے غلام قرار نہ دیا جائے۔(4) (ہدایہ)

**مسکلہ ۵**: ایک کے دعویٰ کرنے کے بعد دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کالڑ کا ہو چکا دوسر سے کا دعویٰ باطل ہے ہاں اگر دوسر المحف گوا ہوں سے اپنا دعویٰ ثابت کر دے تو اس کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ دوشخصوں نے بیک وقت اُس کے متعلق دعویٰ کیااوران میں ایک نے اُس کے جسم کا کوئی نشان بتایا اور دوسرانہیں تو جس نے نشانی بتائی اُسی کا ہے مگر جبکہ دوسرا گواہوں سے ثابت کردے کہ میرالڑ کا ہے تو یہی مستحق ہوگا اور اگر دونوں کوئی علامت بیان نہ کریں نہ گوا ہوں سے ثابت کریں یا دونوں گواہ قائم کریں تولقیط دونوں میںمشترک قرار دیا جائے اوراگرایک نے کہالڑ کا ہے دوسرا کہتا ہےلڑ کی تو جو پیچے کہتا ہے اُس کا ہے۔ مجہولُ النب <sup>(5)</sup>جھی اس حکم میں لقیط کی مثل ہے یعنی وعویٰ النب <sup>(6)</sup>میں جو حکم لقیط کا ہے وہی اس کا ہے۔ <sup>(7)</sup> (ہدایہ وغیر ہا)

الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٥١٤.

<sup>2 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٥١٥.

و"فتح القدير"،كتاب اللقيط،ج٥،ص٣٤٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥،ص٤٤ ٣.

٤١٦،٠٠٠."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١٠ص٢١٦.

<sup>€ .....</sup>یعن جب کوئی لقیط کے باپ ہونے کا دعوی کرے۔ ایعنی جس کاباپ معلوم نه ہو۔

الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ١٤، وغيرها.

بهارشر بعت حصه وجم (10)

مسكله Y: لقيط كى نسبت دو شخصوں نے دعوىٰ كيا كەرىيمىرالركا ہے اون ميں ايك مسلمان ہے ايك كافر تومسلمان كالركا قرار دیاجائے۔ یو ہیں اگرایک آزادہاورایک غلام تو آزاد کالڑ کا قرار دیاجائے۔(۱) (مدایہ)

مسكله 2: خاوندوالى عورت لقيط كى نسبت دعوى كرے كه بير ميرا بچه باوراً س كے شوہر نے تصديق كى يا دائى نے شہادت دی یا دومرد یا ایک مرداور دوعورتوں نے ولادت پر گواہی دی تو اُسی کا بچہ ہے اور اگریہ باتیں نہ ہوں تو عورت کا قول مقبول نہیں۔اور بےشوہروالی عورت نے دعویٰ کیا تو دومردوں کی شہادت سے اُس کا بچے قرار یا ئیگا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسكله A: ملتقط ( یعنی أٹھالانے والے ) سے لقیط کو جبراً کوئی نہیں لے سکتا قاضی و بادشاہ کو بھی اس کاحق نہیں ہاں اگر کوئی سبب خاص ہو تولیا جاسکتا ہے مثلاً اُس میں بچہ کی نگہداشت کی صلاحیت نہ ہو یاملتقط فاسق فاجر مخص ہے اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا ایسی صورتوں میں بچہ کو اُس سے جدا کر لیا جائے۔(3) (ہدایہ، فتح القدیر)

**مسکلہ9**: ملتقط کی رضامندی سے قاضی نے لقیط کو دوسر ہے تخص کی تربیت میں دیدیا پھراس کے بعد ملتقط واپس لینا حابهٔ اے توجب تک پیخص راضی نه ہووالیں نہیں لے سکتا۔ <sup>(4)</sup> (خلاصة الفتاویٰ)

**مسکلہ • ا**: لقیط کے جملہ اخراجات کھانا کپڑا رہنے کا مکان بیاری میں دوابیسب بیت المال کے ذمہ ہے اور لقیط مرجائے اور کوئی وارث نہ ہوتو میراث بھی بیت المال میں جائے گی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسلماا: ایک مخص ایک بچہ کو قاضی کے پاس پیش کر کے کہتا ہے ریا قبط ہے میں نے ایک جگہ پڑا پایا ہے تو ہوسکتا ہے کہ (6) محض اُس کے کہنے سے قاضی تصدیق نہ کرے بلکہ گواہ مائگے اس لیے کیمکن ہے خوداُسی کا بچہ ہوا ورلقیط اس غرض سے بتا تا ہے کہ مصارف<sup>(7)</sup> بیت المال سے وصول کرےاور بی ثبوت بہم پہنچ جانے کے بعد کہ لقیط ہے نفقہ وغیرہ بیت المال سے مقرّر کر دیا جائے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

- 1 ..... "الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص١٤.
- الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص ١٦،٤١٥.
  - € ..... "الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٥١٤.
  - و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٣٤٣.
  - ٤٣٤ ..... \* خلاصة الفتاوى "، كتاب اللقيط، ج٤، ص٤٣٤.
- الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص١٢ ١٣٠٤١.
- ہ..... یہاں غالبًا'' ہوسکتا ہے کہ'' کتابت کی غلطی کی وجہ سے زائدہے، کیونکہ اس مقام پر عالمگیری میں اصل عبارت یوں مذکور ہے'' بومحض اُس ك كهني سے قاضى تقديق نه كر يا الخ" .... عِلْمِيه
  - 🗗 .....یعنی پرورش کے اخرا جات۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب اللقيط، ج٢، ص٢٨٦..

بهارشر بعت حصه وجم (10)

مسكله ۱۲: لقیط کے ہمراہ کچھ مال ہے یالقیط کسی جانور پر ملااوراُس جانور پر کچھ مال بھی ہے تو مال لقیط کا ہے، لہذا ہیہ مال لقیط پرصرف کیا جائے مگر صرف کرنے کے لیے قاضی سے اجازت کینی پڑے گی۔اوروہ مال اگر لقیط کے ہمراہ نہیں بلکہ قریب میں ہے تولقیط کانہیں بلکہ لقطہ ہے<sup>(1)</sup> (جس کا بیان آگے آتا ہے)۔ (درمختار وغیرہ)

مسكله ۱۳ ملتقط نے بغیر حكم قاضى جو پچھ لقیط پرخرچ كيااس كاكوئی معاوضة ہيں پاسكتا اور قاضى نے حكم دے ديا ہوكہ جو پچھ خرچ کرے گا وہ دَین <sup>(2)</sup>ہوگا اور اُس کا معاوضہ ملے گا اگر لقیط کا کوئی باپ ظاہر ہوا تو اُس کودینا پڑے گا ورنہ بالغ ہونے کے بعد لقط دے گا۔ (3) ( فتح، عالمگیری )

مسكله ١٦٠: لقيط يرخرچ كرنے كى ولايت ملتقط كو ہے اور كھانے پينے لباس وغيره ضرورى اشياء خريدنے كى ضرورت ہوتواس کاولی بھی ملتقط ہےلقیط کی کوئی چیز بیچ نہیں کرسکتا نہ کوئی چیز بےضرورت اُدھارخرید سکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر ) مسكله 10: لقيط كوكسى نے كوئى چيز بهدى (5) يا صدقه كيا تو ملتقط كوتبول كرنے كاحق ہے كيونكه بية و نرا فائده بى فائده ہاں میں نقصان اصلاً نہیں۔<sup>(6)</sup> (ہدایہ، فتح)

مسكله 11: لقيط كوملم دين كي تعليم دلائين اورعلم حاصل كرنے كى صلاحيت اس ميں نظر نه آئے تو كام سِكھانے كے ليے صنعت وحرفت <sup>(7)</sup> کے اُستادوں کے پاس بھیج دیں تا کہ کام سیکھ کر ہوشیار ہواور کام کا آ دمی ہیے ، ورنہ بیکاری میں عکمتا ہو جائے گا\_<sup>(8)</sup>(ردالحتاروغیره)

مسلما: ملتقط کو بیا ختیان بین که لقط کا نکاح کردے اور اصح بیہ کہا سے اجار میر بھی نہیں دے سکتا۔ (9) (ہدایہ)

❶ ....."الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦،ص١٤، وغيره.

<sup>• ....</sup>قرض۔

<sup>3 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٢٤٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب اللقيط، ج٢، ص٢٨٦.

۵....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج ا، ص ٦ ١ ٤ .

و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٧٤٧.

<sup>🗗 .....</sup> تخفے میں دی۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب اللقيط، ج ا، ص ٦ ٦ ٤ .

و"فتح القدير"،كتاب اللقيط،ج٥،ص٣٤٧.

<sup>🗗 .....</sup> ہنرودستکاری وغیرہ۔

<sup>€.....&</sup>quot;ردالمحتار"،كتاب القيط،مطلب في قولهم:الغرم بالغنم،ج٦،ص٩٤١٩،وغيره.

۱۲ ۱۳۰۰۰ "الهدایة"، کتاب اللقیط، ج۱، ص۲۱ ۱.

بهار ترایعت صه وایم (10)

مسكله 18: لقيط اگر سمجھ وال ہونے سے پہلے مرجائے تو اُس كے جنازہ كى نماز پڑھى جائے گى اُس كومسلمان اُٹھالا یا ہو یا کا فر<sup>(1)</sup> (خلاصہ) ہاں اگر کا فرنے اسے ایسی جگہ پایا ہے جوخاص کا فروں کی جگہ ہے مثلاً بُت خانہ میں تواس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے۔<sup>(2)</sup> (فقح)

### لقطه کا بیان

**حدیث ا**: تصحیح مسلم شریف ومسندا مام احمد میں زید بن خالد رضی الله تعالی عنه سے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:''جو شخص کسی کی گم شدہ چیز کو پناہ دے (اوٹھائے)، وہ خود گمراہ ہے اگرتشہیر کاارادہ نہ رکھتا ہو۔''<sup>(3)</sup>

حدیث : دارمی نے جارود رضی الله تعالی عندسے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: " مسلمان کی حم شدہ چیز آ گ کا شعلہ ہے'<sup>(4) یع</sup>نی اس کا اٹھالینا سبب عذاب ہے،اگر بیقصود ہو کہ خود ما لک بن بیٹھے۔

حدیث الله الله تعالی علی بر الرودار قطنی نے ابو ہر رہے ہونی الله تعالی عنہ سے روایت کی ، کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم سے لقطہ کے متعلق سوال ہوا؟ ارشاد فرمایا:''لقطہ حلال نہیں اور جو شخص پڑا مال اٹھائے اُسکی ایک سال تک تشہیر کرے،اگر ما لک آ جائے تو اسے دیدے اور نہآئے تو صدقہ کردے۔''<sup>(5)</sup>

حدیث ؟: امام احمد وابوداود و دارمی عیاض بن حمار ضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:'' جو شخص پڑی ہوئی چیزیائے توایک یا دوعادل کو اُٹھاتے وقت گواہ کر لےاوراسے نہ چھیائے اور نہ غائب کرے پھراگر ما لکمل جائے تو اُسے دیدے، ورنہ اللہ (عزوجل) کا مال ہے، وہ جسکو جا ہتا ہے دیتا ہے۔''<sup>(6)</sup>اس حدیث میں گواہ کر لینے کا حکم اس مصلحت سے ہے کہ جب لوگوں کے علم میں ہوگا تواب اس کانفس بیطمع نہیں کرسکتا کہ میں اِسے ہضم کر جاؤں اور مالک کونہ دوں اور اگراس کا اچانک انتقال ہو جائے بعنی ورثہ سے نہ کہہ سکا کہ بیلقطہ ہے تو چونکہ لوگوں کولقطہ ہونا معلوم ہے تر کہ میں شار

٤٣٤صة الفتاوى"، كتاب اللقيط، ج٤، ص٤٣٤.

<sup>€ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٦٤ ٣٤.

<sup>3 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، الحديث: ٢ ١-(١٧٢٥)، ص٠٥٩.

٣٤٤٠٠٠٠٠ سنن الدارمي"، كتاب البيوع، باب في الضالة، الحديث: ٢٦٠١، ج٢، ص٤٤٣.

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن الدارقطني"، كتاب الرضاع، الحديث ٤٣٤ ، ج٤، ص ٢١٥.

<sup>€ .....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ٧٠٩، ج٢،ص٩٩.

بهار شرایعت عصه وام (10)

نہیں ہوگی اور یہ بھی فائدہ ہے کہ مالک اس سے بیمطالبہ نہیں کرسکتا کہ بیہ چیز اتنی ہی نتھی بلکہ اس سے زیادہ تھی۔

**حدیثے ۵**: ابوداود نے ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی ، کیملی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ نے ایک مرتب ا یک دینار پایا۔اُسے فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا ( یعنی اس وقت ان کو ضرورت بھی بیہ یو چھا کہصرف<sup>(1)</sup>کرسکتا ہوں یانہیں؟)ارشا دفر مایا: بیاللّٰد (۶۶ جل) نے رزق دیا ہےخو درسول اللّٰدصلی الله تعالیٰ علیہ وبلم نے بھی اس سے کھایا اورعلی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کھایا پھرا یک عورت دینار ڈھونڈ تی آئی ،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وبلم ) نے ارشادفرمایا:''اے علی وہ دیناراسے دیدو۔''<sup>(2)</sup>

حديث Y: صحيح بخاري ومسلم ميں زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه سے مروى ، ايك شخص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوااوراُس نے لقطہ کے متعلق سوال کیا؟ارشا دفر مایا:''اُس کے ظرف ( یعنی تھیلی )اور بندش <sup>(3)</sup>کوشناخت کرلو پھرایک سال اس کی تشہیر کرو،اگر مالک مل جائے تو دیدو، ورنہتم جوجا ہو کرو۔'' اُس نے دریافت کیا، گم شدہ بکری کا کیا تھم ہے؟ ارشا دفر مایا:'' وہ تمھارے لیے ہے یاتمھارے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے۔'' (یعنی اس کالینا جائز ہے کہ کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا لے جائے گا) اُس نے دریافت کیا، گم شدہ اُونٹ کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فرمایا: ''تم اُسے کیا کرو گے، اُس کے ساتھ اُس کی مشک اور جوتا ہے، وہ یانی کے پاس آ کریانی پی لے گا اور درخت کھا تارہے گا یہاں تک اُس کا مالک یا جائے گا۔''(4) یعنی اُس کے لینے کی اجازت نہیں۔

حديث ك: ابوداود نے جابر رضى الله تعالى عند سے روايت كى ، وہ كہتے ہيں جميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے عصا اور کوڑے اور رسی اور اس جیسی چیزوں کو اُٹھا کراسے کام میں لانے کی رخصت دی ہے۔ (5)

حديث ٨: صحيح بخارى شريف مين ابو هريره رضى الله تعالىءنه سے مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: كه '' بنی اسرائیل میں سےایک شخص نے دوسرے سےایک ہزار دینار قرض مائگے ،اس نے کہا گواہ لا ؤجن کو گواہ بنالوں۔اُس نے کہا، کے فئی بالله شهیدًا الله (عزوجل) کی گواہی کافی ہے۔اس نے کہا، کسی کوضامن لاؤ۔اُس نے کہا کے فئی بالله کفیالا الله

- ◘ ....."سنن أبي داود"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ٢ ١٧١٤، ج٢، ص ١٩١.
  - 🗗 ..... يعن خيلي کې گانځه۔
- ١٢١ صحيح البخاري"، كتاب في اللقطة باب اذا لم يوجد صاحب اللقط... إلخ، الحديث: ٢٤٢٩، ٢٠٦٠ ١٢١.
  - € ..... "سنن أبي داود"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ٧١٧١، ج٢، ص١٩٢.

بهار شرایعت حصه وایم (10)

(عزوجل) کی صانت کافی ہےاس نے کہا، تُو نے سچ کہااورایک ہزار دیناراُسے دیدیےاورا دا کی ایک میعادمقرر کردی۔اُس شخص نے سمندر کا سفر کیا اور جو کام کرنا تھا انجام کو پہنچا یا پھر جب میعاد پوری ہونے کا وفت آیا تو اُس نے کشتی تلاش کی کہ جا کراُس کا دَین <sup>(1)</sup>ادا کرے مگر کوئی کشتی نہ ملی ، ناچاراُس نے ایک لکڑی میں سوراخ کرے ہزارا شرفیاں بھردیں اورایک خط لکھ کراُس میں رکھااورخوباچھی طرح بند کردیا پھراس لکڑی کو دریا کے پاس لایااوریہ کہا،اےاللہ! (عزوجل) تو جانتا ہے کہ میں نے فلال شخص سے قرض طلب کیا، اُس نے کفیل ما نگامیں نے کہا کھی جاللہ کفیالا وہ تیری کفالت پرراضی ہو گیا پھراُس نے گواہ ما نگامیں نے کہا کے فعی باللّٰہ شہیدًا وہ تیری گواہی پرراضی ہو گیااور میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی کشتی مل جائے تو اُس کا دَین پہنچادوں ،مگر میسر نه آئی اوراب بیا شرفیاں میں تجھ کوسپر دکرتا ہوں۔ یہ کہہ کروہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور واپس آیا مگر برابرکشتی تلاش کرتار ہا کہ اُس شہر کو جائے اور دَین اوا کرے۔اب وہ مخص جس نے قرض دیا تھا ایک دن دریا کی طرف گیا کہ شاید کسی کشتی پراس کا مال آتا ہوکہ دفعةُ <sup>(2)</sup> وہی لکڑی ملی جس میں اشرفیاں بھری تھیں۔اُس نے بیہ خیال کرے کہ گھر میں جلانے کے کام آئے گی اُس کو لےلیا، جباُس کو چیرا تواشر فیاں اور خط ملا پھر کچھ دنوں بعدوہ مخص جس نے قرض لیا تھا، ہزار دینارکیکر آیا اور کہنے لگا، خدا کی شم! میں برابرکوشش کرتار ہا کہ کوئی کشتی مل جائے تو تمھارا مال تم کو پہنچا دوں مگر آج سے پہلے کوئی کشتی نہ ملی۔اُس نے کہا، کیا تم نے میرے پاس کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے کہا، میں کہہ تو رہا ہوں کہ آج سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ اُس نے کہا، جو کچھتم نے لکڑی میں بھیجاتھا،خدانے اُس کوتمھاری طرف سے پہنچادیا، بیا پنی ایک ہزاراشر فیاں کیکر بامرادوا پس ہوا۔<sup>(3)</sup>

### مسائل فقهيّه

لقطاُس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے۔<sup>(4)</sup>

**مسئلہ!**: یرا ہوامال کہیں ملااور بیخیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دیدوں گاتو اُٹھالینامستحب ہےاورا گر اندیشه ہوکہ شاید میں خود ہی رکھالوں اور ما لک کونہ تلاش کروں تو حچوڑ دینا بہتر ہےاورا گرخن غالب<sup>(5)</sup> ہوکہ ما لک کونہ دونگا تو

- €....قرض۔
- 2....اجانک۔
- € ..... "صحيح البخاري"، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض... إلخ، الحديث: ٢٩١، ٢٢٠ج٢، ص٧٣.
  - ۵..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج،٦ ص ٢٢١.
    - 🗗 ..... يعنى غالب گمان ـ

بهار شریعت حصه وجم (10)

مسكليرا: لقط كوايية تصرف (3) مين لانے كے ليے أنهايا كھرنادم ہواكه مجھے ايساكرنانه جا ہيے اور جہال سے لاياو ہيں ر کھآیا توبری الذمہ نہ ہوگا یعنی اگر ضائع ہوگیا تو تاوان دیناپڑے گا بلکہ اب اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور اُس کے حواله کردے اوراگر مالک کودینے کے لیے لایا تھا پھر جہاں سے لایا تھار کھآیا تو تاوان نہیں۔(4) (درمختار)

مسکلہ ۱۳: ہوشم کی پڑی ہوئی چیز کا اُٹھالا نا جائز ہے مثلاً متاع <sup>(5)</sup> یا جانور بلکہ اُونٹ کوبھی لاسکتا ہے کیونکہ اب زمانہ خراب ہے بینہلائے گا تو کوئی دوسرالے جائے گااور ما لک کونیدے گا بلکہ ہضم کر جائیگا۔ (<sup>6)</sup> (فتح وغیرہ)

مسكه الله المسكم المنتقط (8) كم ماتھ ميں امانت ہے ليني تلف (9) ہوجائے تواس پر تاوان نہيں بشرطيكه أشانے والا اُ ٹھانے کے وقت کسی کو گواہ بنادے یعنی لوگوں سے کہدے کہا گر کوئی شخص اپنی کمی ہوئی چیز تلاش کرتا آئے تو میرے پاس جھیج دینااور گواہ نہ کیا تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا مگر جبکہ وہاں کوئی نہ ہواور گواہ بنانے کا موقع نہ ملایاا ندیشہ ہو کہ گواہ بنائے تو ظالم چھین لیگا تو ضان نہیں۔<sup>(10)</sup> (تببین، بحر)

مسکلہ ۵: پڑا مال اوٹھالا یا اوراس کے پاس سے ضائع ہوگیا اب مالک آیا اور چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور تا وان مانگتا ہے کہتاہے کہتم نے بدنیتی سے اپنے صرف میں لانے کے لیے اُٹھایا تھا، لہذاتم پر تاوان ہے یہ جواب دیتاہے کہ میں نے اپنے لیے

- ایعنی ناجائز قبضه کرنے کی طرح ہے۔
- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج، ٦ ص ٢ ٢ ٢ .
  - €....استعال۔
  - ۵..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج،٦ ص٢٢٢.
    - **⑤.....سامان وغیرہ۔**
  - € ..... "فتح القدير"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٤ ٣٥، وغيره.
  - 🗗 .....گری ہوئی گمشدہ چیز۔ 🔹 🔞 ..... اٹھانے ولا۔
    - € ..... "تبيين الحقائق"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٩٠٠.
      - و"البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٤٥٢.

اُ ٹھا نا نا جا ئز ہےاورا پنے لیےاُ ٹھا ناحرام ہےاوراس صورت میں بمنز لہ غصب کے ہے<sup>(1)</sup>اوراگرینظن غالب ہو کہ میں نہ أٹھا وَں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہوجائے گی تو اُٹھالینا ضرور ہے کیکن اگر نہاٹھاوے اور ضائع ہوجائے تو اس پر تاوان نہیں۔<sup>(2)</sup>(درمختار،ردالحتار)

بيُّن ش: **مجلس المدينة العلمية**(ومُوت اسلام)

؈....ضائع۔

نہیں اُٹھایا تھا بلکہاس نیت سے لیاتھا کہ ما لک کودوں گا تومحض اس کہنے سے ضمان سے بری نہیں جب تک بصورت امکان گواہ نہ

مسکله ۲: دو شخصوں نے لقط کو اُٹھایا تو دونوں پرتشہیر<sup>(2)</sup>لازم ہےاورلقطہ کے جمیع احکام دونوں پر ہیں اورا گر دونوں جارہے تھا یک نے کوئی چیز دیکھی اس نے دوسرے سے کہا اُٹھالا وَ اُس نے اپنے لیے اُٹھائی توبیذ مہدارہے اور لقطہ کے احکام اس پر ہیں تھم دینے والے پڑ ہیں۔(3) (جو ہرہ)

مسکلہ 2: ملتقط پرتشہیرلازم ہے یعنی بازاروں اورشارع عام <sup>(4)</sup>اورمساجد میں اتنے زمانہ تک اعلان کرے کہ ظن غالب ہوجائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ بیمدت پوری ہونے کے بعداُ سے اختیار ہے کہ لقط کی حفاظت کرے یاکسی مسکین پرتصدق کردے۔ <sup>(5)مسکی</sup>ن کودینے کے بعداگر مالک آگیا تواسے اختیار ہے کہ صدقہ کو جائز کردے یا نہ کرے اگر جائز کر دیا تواب پائگااورجائزنه کیا تواگروہ چیز موجود ہےاپی چیز لے لےاور ہلاک ہوگئ ہے تو تاوان لےگا۔ بیا ختیار ہے کہ ملتقط سے تاوان لے یامسکین سے،جس سے بھی لے گاوہ دوسرے سے رجوع نہیں کرسکتا۔ (6) (عالمگیری)

مسکله ۸: بچهنے پڑامال اُٹھایا اور گواہ نہ بنایا توضا کئع ہونے کی صورت میں اسے بھی تا وان دینا پڑیگا۔ <sup>(7)</sup> ( بحر ) **مسکلہ9**: بچےکوکوئی پڑی ہوئی چیز ملی اوراُٹھالا یا تو اُس کا ولی یاوسی <sup>(8)</sup>شہیر کرےاور ما لک کا بتا نہ ملااوروہ بچےخود فقیر

ہے تو ولی یا وصی خوداُس بچہ پرتضدق کرسکتا ہے اور بعد میں مالک آیا اور تضدق کواُس نے جائز نہ کیا تو ولی یا وصی کو ضان دینا ہوگا۔<sup>(9)</sup>(بحرالرائق)

**مسکلہ•ا**: اگرملتقط تشہیر سے عاجز ہے مثلاً بوڑ ھایا مریض ہے کہ بازاروغیرہ میں جا کراعلان نہیں کرسکتا تو دوسرے کو ا پنانائب بناسکتا ہے کہ بیاعلان کردے اور نائب کودینے کے بعد اگر واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لےسکتا اور نائب کے پاس

- ۱۷ س."الهداية"، كتاب اللقطة، ج١٠ص٧١٤.
  - 🗗 .....اعلان کرنا۔
- € ..... "الحوهرة النيرة"، كتاب اللقطة، الحزء الاول، ص٩٥٠.
  - ♦....عام راسته و استصدقه کردے۔
    - ٢٨٩ ص٠٢٠ الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٢٨٩.
      - 7 ..... "البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥ ٢٠.
        - ایعنی بے کے باپ نے جس کووصیت کی ہے۔
  - ③ "البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥، ٢٥٦،٢٥٠.

يْثِ شُ: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

سے وہ چیز ضائع ہوگئی تو اُس سے تاوان نہیں لے سکتا۔ <sup>(1)</sup> (بحرالرائق منحة الخالق)

مسكلماا: أنهانے والا اگر فقیر ہے تو مدت مذکورہ تک اعلان کے بعد خود اپنے صرف (2) میں بھی لاسکتا ہے اور مالدار

ہے تواپنے رشتہ والے فقیر کودے سکتا ہے مثلاً اپنے باپ، ماں ،شوہر ، زوجہ ، بالغ اولا دکودے سکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسكله ا: اوٹھانے والافقیر تھااور اعلان کے بعد اپنے صرف میں لایا پھریٹخص مالدار ہوگیا توبیوا جب نہیں کہ اتناہی فقرایرتفندق کرے۔(<sup>(4)</sup> (روانحتار)

مسکله ۱۲: بادشاه یا حاکم لقطه کوقرض دے سکتا ہے جا ہے خود ملتقط کوقرض دیدے یا دوسرے کو۔ یو ہیں کسی کوبطور مضاربت (5)بھی دے سکتاہے۔ (6) (فتح القدیر، بحر)

مسله ۱۲: ملتقط کے ہاتھ سے لقطہ ضائع ہوگیا پھراس چیز کو دوسرے کے پاس دیکھا تو بید دعویٰ کر کے نہیں لے سکتا۔<sup>(7)</sup> (شلبی ،جوہرہ)

مسلم 10: بدست آدمی راسته میں پڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی کپڑا بھی وہیں گراہے اس کو حفاظت کی غرض سے جو کوئی اُٹھائیگا تاوان دیناپڑے گا کہا گرچہوہ نشہ میں ہےاُس کی چیزوں کے حفظ (<sup>8)</sup> کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسوں سےلوگ خودڈرتے ہیںان کی چیزین نہیں اُٹھاتے۔<sup>(9)</sup> (شکسی )

مسكله ١٦: جوچيزين خراب موجانے والى بين جيسے پھل اور كھانے ان كا اعلان صرف اتنے وقت تك كرنالازم ہے كه

البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،٥٠٥ ٥٢،٢٥٦.

و"منحة الخالق على البحرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٥٥.

- 🗨 ....استعال،خرچ۔
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٧٢٤.
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٢٧.
- الی تجارت ، الی تجارت که مال کسی کا جومحنت کوئی دوسرا کرے اور نفع میں دونوں شریک جوں۔
  - € ..... "فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٢٥٣.
  - و"البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٧٥٧.
  - 7 ..... حاشية الشلبي على التبيين "، كتاب اللقطة، ج٤ ، ص٤ ٢١.
    - و"الحوهرة النيرة"،كتاب اللقطة، ج١، ص٩٥٥.
      - ₃.....ھأظت \_
  - 9..... حاشية الشلبي على التبيين"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٤١٢.

بهارشر العت صه وام (10)

خراب نه ہوں اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تومسکین کو دیدے۔ (1) ( درمختار وغیرہ )

مسلہ 21: کوئی ایسی چیزیائی جوبے قیمت ہے جیسے مجور کی تھلی انار کا چھلکا ایسی اشیاء میں اعلان کی حاجت نہیں کیونکہ معلوم ہوتا ہے اِسے چھوڑ دینا اباحت ہے کہ جو جاہے لے لے اور اپنے کام میں لائے اور یہ چھوڑ نا تملیک (2)نہیں کہ مجہول (3) کی طرف سے تملیک صحیح نہیں، لہذاوہ اب بھی مالک کی مِلک میں باقی ہے۔ (4) (ردالحتار) اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پیچکم اُسوفت ہے کہ وہ متفرق <sup>(5)</sup>ہوں اورا گرا کھٹی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ما لک نے کام کے لیے جمع کرر کھی ہیں، لہذا محفوظ ر کھے خرچ نہ کرے۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ 18: لقط کی نبیت اگر معلوم ہے کہ بیوزی کی چیز ہے تو اسے بیت المال میں جمع کردے خود اپنے تصرف (7) میں ندلائے ندمساکین کودے۔(8) (درمختار)

مسكله 19: اگر مالك كے پية چلنے كى أميد ہے اور ملتقط كے مرنے كا وقت قريب آگيا تو وصيت كرجانا يعنى بيظا ہر کردینا کہ بیلقطہ ہواجب ہے۔ (9) (درمختار)

مسكله ۲۰: ملتقط كولقط كى كوئى أجرت نہيں ملے گى اگر چەكتنى ہى دورسے أٹھالا يا ہواور لقطه اگر جانور ہواوراُس كے کھلانے میں کچھ خرچ کیا ہوتو اس کا معاوضہ بھی نہیں پائے گا ہاں اگر قاضی کی اجازت سے ہواوراُس نے کہدیا ہو کہاس پرخرچ کروجو کچھٹرچ ہوگاما لک ہے وصول کر لینا تواب مصارف<sup>(10)</sup> لےسکتا ہے۔<sup>(11)</sup> (بحرالرائق)

مسكلہ ۲۱: جو پچھ حاكم كى اجازت سے خرچ كيا ہے اسے وصول كرنے كے ليے لقطہ كو مالك سے روك سكتا ہے مصارف دینے کے بعد وہ لے سکتا ہے اور نہ دے تو قاضی لقطہ کو پیج کر مصارف ا دا کر دے اور جو بیچے ما لک کو

- ❶ ....."الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج،٦ ص٥٤٤، وغيره.
- €.....نامعلوم \_ 🗨 ..... دوسرے کو مالک بنانا۔
- ٤٣٥ ص ٢٠٦٠.. إلخ، ج، ٢ ص ٤٣٥...
  - 🗗 ..... بگھری ہوئی۔
  - € ....."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.
    - €....استعال۔
  - ۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج،٦ ص٤٢٨.
    - 9....المرجع السابق.
      - 🐠 .....اخراجات۔
  - ۱۲٦٠...."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٢٦٠.

لقطه كابيان

بي*َّثُ كُن: م***جلس المدينة العلمية**(دمُوت اسلام)

لقطه كابيان

المارثر العت عصه وام (10)

ویدے۔(<sup>(1)</sup>(ورمختار)

مسكر ۲۲: لقطه يرخرچ كرنے كى قاضى سے اجازت طلب كى تو قاضى گواہ طلب كرے گا اگر گواہوں سے لقطہ ہونا ثابت ہوگیا تومصارف کی اجازت دے گا ورنہ ہیں اور اگر ملتقط (<sup>2)</sup> ہتا ہے میرے پاس گواہ نہیں ہیں تو قاضی بی تھم دے گا کہ اگر توسیّا ہےاس پرخرچ کر، مالک آئیگا تو وصول کرلینااورا گر تو غاصب <sup>(3)</sup>ہے تو کچھنہ ملےگا۔<sup>(4)</sup> (ہدایہ)

مسکله ۲۲: لقط اگرایی چیز ہوجس سے منفعت حاصل ہوسکتی ہے مثلاً بیل گدھا گھوڑا کہ ان کوکرایہ پر دیکراُ جرت حاصل کرسکتا ہے تو حاکم کی اجازت سے کرایہ پر دے سکتا ہے اور جواُ جرت حاصل ہواسی میں سے اُسے خوراک بھی دیجائے اور اگرایسی چیز لقطہ دوجس ہے آمدنی نہ ہوا ورسر دست <sup>(5)</sup> مالک کا پتانہیں چلتا اوراس پرخرچ کرنے میں مالک کا نقصان ہے کہ گچھ دنوں میں اپنی قیمت کی قدر <sup>(6)</sup>کھا جائے گا تو قاضی اس کو پچ کراسکی قیمت محفوظ رکھے کہ اس میں مالک کا نفع ہے اور قاضی نے پچ کی یا قاضی کے علم سے ملتقط نے ، توبیر بھے نافذہے مالک اس بھے کور ذہیں کرسکتا۔ (<sup>7)</sup> (بحر ، در مختار )

مسكية ٢٠: لقطه ايي چيزهي جس كر كھنے ميں مالك كانقصان تھا۔ أسے خود ملتقط نے بغيرا جازت قاضي چي ڈالا توبيہ بیج نافذ نہ ہوگی بلکہ اجازتِ مالک پرموقوف رہے گی اگر مالک آیا اور چیزمشتری<sup>(8)</sup> کے پاس موجود ہے تو اُسے اختیار ہے۔ بیچ کو جائز کرے یا باطل کردے اور چیز اُس سے لے لے اور اگر مالک اُس وقت آیا کہ مشتری کے یاس وہ چیز نہ رہی تو اُسے اختیارے کہ مشتری سے اُس کی قیمت کا تاوان لے یا بائع (9)سے، اگر بائع سے تاوان لے گا تو بیج نافذ ہوجائے گی اور زرِثمن (10) بائع کا ہوگا مگرزر ثمن جتنا قیمت سے زائد ہواُ سے صدقہ کردے۔ (11) (فتح القدیر)

و"الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج، ٦ ، ص ٤٣٢.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج، ٦ ص٤٣٣.

<sup>€.....&</sup>quot;الهداية"، كتاب اللقطة، ج١، ص١٩،٤١٨.

الحال ، اس وفت \_ 6 ..... قیمت کے برابر ، قیمت کے مقدار \_

٢٦١ البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٦١.

<sup>🐠 .....</sup>وه رقم جو قیمت یا تاوان میں ادا کی جائے۔

<sup>• &</sup>quot;"" فتح القدير"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

بهار شرایعت حصه وجم (10)

مسکلہ ۲۵: لقطہ کا مدعی (1) پیدا ہو گیا اور وہ نشان اور پتا بتا تا ہے جو لقطہ میں موجود ہے یا خود ملتقط اُس کی تصدیق کرتا ہے تو دیدینا جائز ہےاور قاضی نے حکم کر دیا تو دینالا زم اور بغیر حکم قاضی دیدیا تو اُس کا گفیل یعنی ضامن لےسکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار) اورعلامت بتانے کی صورت میں اگر دینے سے انکار کرے تو مدعی کو گواہ سے ثابت کرنا ہوگا کہ بیاُسی کی ملک ہے۔(3) (ہدایہ) مسکلہ ۲۷: مدعی نے علامت بیان کی یاملتقط نے اُس کی تقیدیق کی اور لقطہ دیدیا اس کے بعد دوسرا مدعی پیدا ہو گیا اور میگواہوں سے اپنی ملک ثابت کرتا ہے تو اگر چیز موجود ہےا سے دلا دی جائے اور تلف ہو چکی ہے تو تاوان لےسکتا ہے۔اور بیاختیارہے کہ ملتقط سے تاوان لے یا مرعی اول سے۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

## (لقطه کے مناسب دوسریے مسائل)

مسكله كا: راسته ير بهير مرى موئى يرى تقى اس في أس كى أون كاث لى تواسي اسين كام ميس لاسكتا باور ما لك آ کراس کا مطالبہ کرے تولے سکتا ہے اورا گراُس کی کھال نکال کر پکالی اور ما لک لینا چاہے تولے سکتا ہے گر پکانے کی وجہ سے جو کچھ قیمت میں اضافہ ہواہے دینا پڑے گا۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 174: خربزہ (<sup>6)</sup>اور تربز <sup>(7)</sup> کی پالیز <sup>(8)</sup>کولوگوں نے لوٹ لیا اگر اُس وقت لوٹی جب مالک کی طرف سے اجازت ہوگئی کہ جس کا جی جاہے جائے جسیا کہ عام طور پر جب فصل ختم ہو جایا کرتی ہے تھوڑے سے خراب پھل باقی رہ جاتے ہیں مالک اجازت دیدیا کرتے ہیں تولوٹنے میں کوئی حرج نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٢٩: نكاح ميں جھوہار بوٹائے جاتے ہیں ایک كدامن میں گرے تصاور دوسرے نے أٹھا ليے اس كى دوسورتيں ہیں جس کے دامن میں گرے تھا گرائس نے ای غرض سے دامن پھیلائے تھے و دوسرے کولینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

- 📭 .....دعوى كرنے والا يعنى ما لك\_
- ....."الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج،٦ ص٤٣٣.
  - € ....."الهداية"كتاب اللقطة، ج١٩ص١٩.
  - ٤٣٤،٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٤.
- الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٣٩٣.
  - 6 ..... خربوزه \_
- **8**.....کھیت۔
- 🕡 ..... المرجع السابق.

يُثْ ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

⑨ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٣٩ ٢.

لقطه كابيان

البارثريت صه وبم (10)

مسكلہ، سا: شادیوں میں رویے پیسے لٹانے کے لیے جس كودیے وہ خودلٹائے دوسرے كولٹانے کے لیے ہیں دے سكتا اور کچھ بچا کراپنے لیے رکھ لے یا گراہوا خوداُ ٹھالے یہ جائز نہیں۔اورشکر چھوہارے لٹانے کو دیے تو بچا کر پچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کوبھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے اور دوسرے نے لٹائے تواب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ )

مسکلہ اسا: کھیت کٹ جانے کے بعد بچھ بالیاں گری پڑی رہ جاتی ہیں اگر کا شکار نے چھوڑ دی ہیں کہ جس کا جی چاہے اُٹھا لیجائے تو لیجانے میں حرج نہیں مگر مالک کی مِلک اب بھی باقی ہے اور جاہے تو لے سکتا ہے مگر جمع کرنے کے بعداُس سے لے لینا دناءت (2) ہے اور اگر کاشتکارنے چند خاص لوگوں سے کہہ دیا کہ جو چاہے کیجائے تو اب جمع کرنے والوں کا ہوگیا۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق تبیین وغیرہا)

مسکلہ ۲۰۰۷: اگریتیموں کا کھیت ہے اور بالیاں (<sup>4)</sup>اتنی زائد ہیں کہ اُجرت پر چنوائی جائیں <sup>(5)</sup> تو معقول مقدار <sup>(6)</sup>میں بچیں گی تو حچھوڑ نا جا ئزنہیں اوراتنی ہیں کہ چنوائی جا <sup>ئ</sup>یں تو اُتنی ہی مز دوری بھی دینی پڑے گی یا مز دوری دینے کے بعد قدر قلیل <sup>(7)</sup> بچیں گی تو چھوڑ دینا جائز ہے۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۱۳۳۳: اخروٹ وغیرہ کے متعدد دانے ملے یوں کہ پہلے ایک ملا پھر دوسرا پھراورایک وعلیٰ ہذالقیاس اتنے ملے کہ اب ان کی قیمت ہوگئی تواحوط <sup>(9)</sup> میہ ہے کہ بہر صورت ان کی حفاظت کرے اور مالک کو تلاش کرے اور سیب ،امرودیانی میں پڑے ہوئے ملے تولینا جائز ہے اگر چہزیا دہ ہوں ور نہ پانی میں خراب ہوجائیں گے۔ <sup>(10)</sup>

🗗 .....اکشھی کی جائیں۔

الفتاوى الخانية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٥٨.

ع ....کمینگی،گشیاین۔

€ ....."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

و"تبيين الحقائق"، كتاب اللقطة، ج٤، ص ١٥، وغيرهما.

پیں۔
 پیں۔

🗗 ..... کم مقدار ـ 6....مناسب مقدار\_

الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٢.

◙.....زيادهختاط بات\_

€ ....."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

لقطه كابيان

جائز نہیں اور اگراس لیے نہیں رکھے ہیں تو جائز ہے۔ یو ہیں اگر شکھانے کے لیے جال پھیلایا اس میں کوئی جانور پھنس گیا تو جس نے پکڑا اُس کا ہےاور جانور پکڑنے کے لیے جال تانا تو جانور جال والے کا ہے۔(1) (عالمگیری)

مسکلہ **۳۵:** کسی کی زمین میں محلّہ والے را کھ کوڑاوغیرہ ڈالتے ہیں اگر مالک زمین نے اُس کواسی لیے چھوڑ رکھا ہے کہ جب زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے گی تو اپنے کھیت میں ڈالوں گا تو دوسرے کو اُٹھانا جائز نہیں اور اگر زمین اس لیے نہیں چھوڑی ہے تو جو پہلے اُٹھالے اُس کی ہے۔ یو ہیں اُونٹ والے کسی کے مکان پر کرایہ کے لیےاینے اونٹ بٹھاتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہویہاں سے کرایہ پر کیجائے اوریہاں بہت ہی مینگنیاں جمع ہو گئیں اگر ما لک مکان کا خیال ان کے جمع کرنے کا تھا تو اسکی ہیں دوسرانہیں لےسکتا ورنہ جس کاجی چاہے لیجائے۔(<sup>2)</sup> (بحرالرائق،عالمگیری)

مسکلہ ۲۳۷: جنگلی کبوتر نے کسی کے مکان میں انڈے دیے اگر مالک مکان نے پکڑنے کے لیے دروازہ بھیڑا تھا<sup>(3)</sup> کہ دوسرے نے آکر پکڑلیا توبیہ مالک مکان کا ہے ورنہ جو پکڑلے اُس کا ہے ایک کی کبوتری سے دوسرے کے کبوتر کا جوڑا لگ گیااورانڈے بے ہوئے تو کبوتری والے کے ہیں۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ کے استان جنگلی کبوتروں میں پلاؤ<sup>(5)</sup> کبوتر مل گیا تو اس کا پکڑنا جائز نہیں اور پکڑلیا تو مالک کو تلاش کرکے دیدے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۳۸: بازیاشکرا وغیرہ پکڑا جس کے یاؤں میں جمنجھنی <sup>(7)</sup> بندھی ہے جس سے گھریلومعلوم ہوتا ہے تو بیالقطہ ہے(8)اعلان کرنا ضروری ہے۔ یو ہیں ہرن پکڑا جس کے گلے میں پٹایابار پڑا ہواہے یا پالتو کبوتر پکڑا تواعلان کرےاور مالک

- الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٢.
  - البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٢.

- ₃....بند کیا تھا۔
- ۲۹٤،۰۰۰. "الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٢.
  - €.... يالتو\_
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٦.
- 🗗 .....جها بخصن، یازیب، چھوٹے گھنگھر وجو پاؤں میں ڈالتے ہیں۔
  - 😘 .....یعنی گمشدہ ہے۔

يُثْ شَ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

البارثر بعت حصه ونهم (10)

معلوم ہوجائے تو اُسے واپس کرے۔(1) (عالمگیری، بحر)

مسله اس: کاشتکارا ہے کھیتوں میں کئی کئی دن گائیں یا بھیٹریں رات میں تھہراتے ہیں تا کہان کے پاخانہ پیشاب سے کھیت درست ہوجائے ،للہذا بیہاں سے گو ہریا مینگنیاں دوسرے کولینا جائز نہیں۔

**مسکلہ 🙌**: مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کو کام میں لانا جائز نہیں ہاں اگریکسی فقیر کواگر چہ اپنی اولا دکوتصدق کردے پھروہ اِسے ہبہ کردے تو تصرف میں لاسکتا ہے یا اس کا اچھا جوتا کوئی اُٹھا لے گیا اور اپنا خراب حچھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اُس نے قصداً <sup>(2)</sup>ایسا کیا ہے دھوکے سے نہیں ہوا ہے تو جب بیخض خراب جوڑا اُٹھالا یااس کو پہن سکتا ہے کہ بیاُ س کاعوض ہے۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

**مسکلہ اس**: سمس کے مکان پر کوئی اجنبی مسافر آیا اور مر گیا تجہیر و تکفین <sup>(4)</sup> کے بعد اُس کے ترکہ میں کچھر و پیہ بیجا تو ما لك مكان اگرچەفقىر ہوان روپول كواپيغ صرف <sup>(5)</sup> مين نہيں لاسكتا كەپيلقط نہيں۔<sup>(6)</sup> (عالمگيرى)

**مسکلہ ۲۲۲**: کسی نے اپنا جانور قصداً حچوڑ دیا اور کہدیا جس کاجی چاہے بکڑ لے جیسے تو تامینا<sup>(7)</sup> وغیرہ پالتو جانورا کثر چھوڑ دیا کرتے ہیں اور کہدیتے ہیں جس کاجی جا ہے پکڑ لے تواب جو پکڑے گا اُسی کا ہے۔(8) (عالمگیری)

مسكله ١٠٠٠: دريا مين لكرى بهتى موئى آئى اگراس كى قيت بتولقط ب ورنه لينے والے كے ليے حلال ہے۔<sup>(9)</sup>(ورمختار)

مسكله ١٨٠٠: مسافرة دى كسى كے يہال مرااور مركيا اگراس كانزكه يانج درہم تك بے توصاحبِ خانه ورثه كوتلاش

الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٢.

و"البحرالرائق"،كتاب اللقطة،ج٥،ص٧٥٧.

🗗 ..... جان بوجھ کر۔

3 ....."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٢٦.

 السكفن، وفن كاامتمام كرنا\_ €....استعال،خرچ۔

الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٥٩٢.

🗗 .....طوطا مينابه

الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٥٩٢.

ق..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٤٣٥.

يْثُ شُ: مجلس المدينة العلمية(دموت اسلام)

لقطه كابيان

لقطه كابيان

بهارشر العت صه ونم (10)

کرے پتا نہ چلے تو مساکین کودیدےاورخودفقیر ہوتو اپنے صرف میں لائے اور پانچ درہم سے زیادہ ہےاور ور ثہ کا پتا نہ چلے تو بیت المال میں داخل کردے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسلم (٢٥): مسافرت (٤)ميں كوئى مركبا تو أس كرفقا (٤)كواختيار ہے كدسامان جي كردام جو كچھ ملے ورشكو پہنچادیں جبکہ خودسامان لا دکر کیجانے میں اتنے مصارف ہوں جوسامان کی قیمت کو پہنچ جائیں کہاس صورت میں ورثہ کا فائدہ پچ ڈالنے میں ہے۔(<sup>(4)</sup> (ورمختار، روالمحتار)

مسكله ٢٧٠: بيرون شهر درختوں كے نيچ جو پھل گرے ہوں اگر اُن كى نسبت معلوم ہوكہ كھالينے كى صراحة يا دلالة اجازت ہے جیسے اُن مواقع میں جہاں کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں را ہگیروں سے تعرض (5)نہیں کرتے ایسے مواقع میں کھانے کی اجازت ہے مگر درختوں ہے تو ڑ کر کھانے کی اجازت نہیں مگر جہاں اس کی بھی اجازت ثابت ہوتو تو ڑ کر بھی کھا سکتاہے۔<sup>(6)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسکلہ کے? مکان خریدااوراُس کی دیوراوغیرہ میں روپے ملے اگر بائع کہتا ہے بیمیرے ہیں تو اُسے دیدے ورنہ لقطرہے۔(<sup>7)</sup> (روالحتار)

مسلم المات مسجد میں سویا تھااس کے ہاتھ میں کوئی شخص روپے کی تھیلی رکھ کر چلاگیا تو بیروپے اس کے ہیں اپنے خرچ میں لاسکتاہے۔(8) (روالحتار)

**مسکلہ 977**: جس کی کوئی چیز گم ہوگئی ہے اُس نے اعلان کیا کہ جواُس کا پتابتائے گا اُس کوا تنا دوں گا تو اجارہ باطل ہے۔(9) (بح منحة الخالق) اور بطور انعام دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

- € ....."الدرالمختار"،كتاب اللقطة،ج٦،ص٤٣٥.
  - 🕰 .....یعنی پر دلیس میں ،سفر کی حالت میں۔
    - 3 ..... جمسفر دوست احباب۔
- ◘ ....."الدرالمختاروردالمحتار"،كتاب اللقطة، مطلب:فيمن مات في سفره...إلخ، ج٦،ص٤٣٥.
  - €....روک ٹوک۔
  - الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٦، وغيره.
  - - المرجع السابق.
    - ③ "البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٩٥٢.

و"منحة الخالق على البحرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٥٥.

پ*يُّن شُ*: **مجلس المدينة العلمية**(وعوت اسلام)

بهارشریعت صه وجم (10)

مسكله ٥٠: لوگوں كے دَين ياحقوق اس كے ذمه ہيں مگر نه أن كا پتا ہے نه أن كے ورثه كا تو أتنا ہى اپنے مال ميں سے فقرا پرتصدق کرے آخرت کے مؤاخدہ <sup>(1)</sup>سے بری ہوجائے گا اورا گرقصداً غصب کیا ہے تو تو بہجھی کرے اورا گرکسی کا مطالبہ اس کے ذمہ ہے اور اس کے پاس مال نہیں کہ اوا کرے اور مالک کا پتا بھی نہیں کہ معاف کرائے تو توبہ واستغفار کرے اور مالک کے لیے دعا کرے اُمیدہے کہ اللہ تعالی بری کردے۔(2) (ورمختار، روالمحتار)

مسکلہ ا ۵: چورنے اگر کسی کوکوئی چیز دیدی اگر ما لک معلوم ہے تو ما لک کو دیدے ورنہ تقیدق کر دے خوداُس چور کو واپس نہ دے۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

**فائدہ**: جب کوئی چیز هم ہوجائے توبید عارا<u>ہ ھے</u>:

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوُمٍ لَّا رَيُبَ فِيُهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخُلِفُ الْمِيُعَادَ اِجْمَعُ بَيُنِي وَبَيْنَ ضَالَّتِي.

ضَالَّتِی کی جگہ پراُس چیز کا نام ذکر کرےوہ چیزمل جائے گی۔امام نووی رحمۃ الله تعالیٰ فرماتے ہیں اسکومیں نے آز مایا ہے م می ہوئی چیز جلدمل جاتی ہے۔<sup>(4)</sup>

دوسری ترکیب میہ ہے کہ بلند جگہ قبلہ کومونھ کر کے کھڑا ہوا ور فاتحہ پڑھ کراُسکا تواب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ بہلم کونذر کرے پھرسیدی احمد بن علوان کو مدیہ کرکے بیہ کہے۔

يَا سَيِّدِىُ اَحُمَدُ يَا ابُنَ عَلُوَانَ رُدَّعَلَىَّ ضَالَّتِى وَاِلَّا نَزَعْتُكَ مِنُ دِيُوَانِ الْاَوْلِيَاءِ.

ان کی برکت سے چیزمل جائیگی۔

## مفقود کا بیان

**حدیث:** دارقطنی مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ' مفقو د کی عورت جب تک بیان نہآ جائے (لیعنی اُسکی موت یا طلاق نہ معلوم ہو ) اُسی کی عورت ہے۔''<sup>(5)</sup>عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کی ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ءنہ نے مفقو د کی عورت کے متعلق فر مایا: کہ وہ ایک عورت ہے جومصیبت میں مبتلا کی گئی ، اُس کو

<sup>📭 ....</sup> یعنی حساب کتاب، الله کی پکڑ۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، مطلب: فيمن عليه ديون... إلخ ، ج٦، ص٤٣٤.

<sup>€ .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٢٦٦.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب اللقطة، مطلب: سرق مكعبه ووجد مثله او دونه ، ج٦،ص٤٣٨.

۵..... "سنن الدار قطني"، كتاب النكاح، الحديث: ٢٨٠٤، ج٣،ص ٣٧١.

بهار شریعت حصه ونم (10)

صبر کرنا چاہیے، جب تک موت یا طلاق کی خبر نہ آئے۔(1) اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے، کہاُس کو ہمیشہا نظار کرنا چاہیے<sup>(2)</sup>اورا بوقلا بہو جابر بن یزبید شعبی وابرا ہیم کخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی **مذہب** ہے۔<sup>(3)</sup>

#### مسائل فقهيّه

مفقوداً سے کہتے ہیں جس کا کوئی پتانہ ہو یہ جھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مرگیا۔(4)

مسكلها: مفقو دخودا يخ حق مين زنده قراريا يُرگا،للنذا أس كامال تقسيم نه كيا جائے اوراُسكى عورت نكاح نهين كرسكتى اوراُس کا اجارہ فنخ نہ ہوگا اور قاضی کسی شخص کو وکیل مقرر کر دیگا کہاُس کے اموال کی حفاظت کرے اوراُسکی جائدا د کی آمد نی وصول کرےاور جن دیون کا قرضداروں نےخو دا قرار کیا ہے اُنھیں وصول کرےاورا گرو ہخض اپنی موجود گی میں کسی شخص کو ان امور <sup>(5)</sup> کے لیے وکیل مقرر کر گیا ہے تو یہی وکیل سب پچھ کرے گا قاضی کو بلاضرورت دوسرا وکیل مقرر کرنے کی حاجت نہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکلہ ا: قاضی نے جے وکیل کیا ہے اُسکا صرف اتنا ہی کام ہے کہ قبض کرے اور حفاظت میں رکھے مقد مات کی پیروی نہیں کرسکتا یعنی اگرمفقو دیرکسی نے وَین یا ودیعت <sup>(7)</sup> کا دعویٰ کیا یا اُسکی کسی چیز میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ وکیل جوابد ہی نہیں کرسکتا اور نہ خود کسی پر دعویٰ کرسکتا ہے ہاں اگر ایسا دَین ہو جواسکے عقد سے لا زم ہوا ہوتو اس کا دعویٰ کرسکتا ہے۔(<sup>8)</sup> (ہدایہ، درمختار)

مسلم الله معقود کا مال جسکے پاس امانت ہے یا جس پر دَین ہے بید دونوں خود بغیر حکم قاضی ادانہیں کر سکتے اگرامین نے

پيْرَش: **مجلس المدينة العلمية**(ومُوت اسلام)

۱۲۳۷۸: "المصنف"،لعبد الرزاق،التي لا تعلم مهلك زوجها ،الحديث: ۲۳۷۸ ، ۲۷۰۰-۲۷، ۳۷۰.

۱۲۳۸۱ مرجع السابق، الحديث: ۱۲۳۸۱.

<sup>€.....&</sup>quot;فتح القدير"،كتاب المفقود، ج٥،ص٣٧٢.

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب المفقود، ج٦،ص٤٤٨.

<sup>🗗 .....</sup> معاملات بـ

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب المفقود، ج٦،ص٤٤٨.

<sup>🗗 ....</sup>قرض یاامانت به

الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦،ص٠٥٠.

و"الهداية"، كتاب المفقود، ج٦، ص٤٢٣.

مفقودكابيان

بهار شریعت حصه ونم (10)

خود دیدیا تو تاوان دیناپڑیگااور مدیون <sup>(1)</sup>نے دیا تو دَین سے بَری نه ہوا بلکه پھر دیناپڑیگا۔<sup>(2)</sup> (بحرالرائق)

مسكله الله مفقود (3) پر جن لوگوں كا نفقه واجب ہے بعنی اُسكى زوجه اور اصول (4) وفروع (<sup>5)</sup> اُن كونفقه اُسكے مال سے دیا جائےگا یعنی رو پیہاورا شرفی یا سونا جا ندی جو کچھ گھر میں ہے یا کسی کے پاس امانت یا دَین ہے اِن سے نفقہ دیا جائے اور نفقہ کے لیے جا 'ندادمنقولہ یاغیرمنقولہ بیچی نہ جائے ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو قاضی اُسے بیچ کرخمن محفوظ رکھے گا اور اب اس میں سے نفقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ (6) (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسكله (۵: مفقوداورأسكى زوجه مين تفريق أس وقت كى جائيگى كه جب ظن غالب بيهوجائے كه وه مركبيا هوگا اور أسكى مقدار بیہ ہے کہاُسکی عمر سے ستر برس گز رجا ئیں اب قاضی اُسکی موت کا حکم دیگااورعورت عدت وفات گز ارکر نکاح کرنا جا ہے تو كرسكتى ہےاور جو پچھاملاك ہيں اُن لوگوں پر تقسيم ہونگے جواس وقت موجود ہيں۔(7) (فتح القدير)

**مسکلہ ۷**: دوسروں کے قق میں مفقو دمر دہ ہے بعنی اس زمانہ میں کسی کا وار پنہیں ہوگا مثلاً ایک شخص کی دولڑ کیاں ہیں اورا یک لژ کااورا سکے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیںلڑ کامفقو دہو گیاا سکے بعد وہ مخص مرا تو آ دھامال لڑ کیوں کودیا جائے اور آ دھامحفوظ رکھا جائے اگرمفقو دآ جائے تو بینصف اُسکاہے ورنہ حکم موت کے بعداس نصف کی ایک تہائی مفقو د کی بہنوں کو دیں اور دوتہائیاں مفقود کی اولا دیرتقسیم کریں۔(8) (فتح القدیر)

یعنی دوسروں کے اموال لینے کے لیے مفقو دمر دہ تصور کیا جائے مورث کی موت کے وقت جولوگ زندہ تھے وہی وارث ہو نگے مفقو دکو وارث قرار دیکرا سکے ورثہ کو وہ اموال نہیں ملیں گے۔<sup>(9)</sup> ( درمختار ) بیاُسونت ہے کہ جب سے گم ہوا ہے اُسکاا ب تک کوئی پیتہ نہ چلا ہواورا گر درمیان میں بھی اُسکی زندگی کاعلم ہوا ہے تواس وفت سے پہلے جولوگ مرے ہیں اُن کا وارث ہے بعد میں جومریں گےاُن کا وارث نہیں ہوگا۔ <sup>(10)</sup> (بحرالرائق)

ایعنی بیثا، بیثی، پوتا، پوتی وغیره۔

يْ*يْنُ شُ*: مجلس المدينة العلمية(دمُوت اسلام)

٢٧٦\_٢٧٤. "البحرالرائق"، كتاب المفقود، ج٥، ص٢٧٤\_٢٧٦.

السيم شده، لا پية هض \_ بين مان، باپ، دادا، دادی وغيره،

⑥....."الفتاوى الهندية"، كتاب المفقود، ج٢،ص٠٠٣.

و"الدرالمختاروردالمحتار"،كتاب المفقود،مطلب:قضاء القاضي ثلاثة اقسام،ج٦،ص١٥٥.

<sup>7 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب المفقود، ج٥، ص٧٤.

<sup>🚯 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>9.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٦٥٤.

<sup>₩ .....&</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب المفقود، ج٥، ص٢٧٨.

بهارشر بعت صه وهم (10)

مسکلہ ک: مفقود کے لیے کوئی شخص وصّیت کرے مرگیا تو مالِ وصیت محفوظ رکھا جائے اگر آگیا تواہے دیدیں ور نہ موصی کے ورثہ کو دینگے اسکے وارث کونہیں ملے گا۔ (1) ( درمختار )

**مسکله ۸**: مفقو دا گرکسی وارث کا حاجب <sup>(2)</sup> ہو تو اُس مجوب <sup>(3)</sup> کو پچھ نہ دینگے بلکہ محفوظ رکھیں گے مثلاً مفقو د کا باپ مرا تو مفقو د کے بیٹے مجوب ہیں اورا گرمفقو د کی وجہ ہے کسی کے حصہ میں کمی ہوتی ہے تو مفقو د کوزندہ فرض کر کے سہام <sup>(4)</sup> نکالیں پھر مردہ فرض کر کے نکالیں دونوں میں جو کم ہووہ موجود کو دیا جائے اور باقی محفوظ رکھا جائے۔<sup>(5)</sup> ( درمختار )

#### شرکت کا بیان

حدیث ا: صحیح بخاری شریف میں سلمہ بن اکوع رض الله تعالیٰ عندسے مروی ، کہتے ہیں ایک غزوہ میں لوگوں کے توشه <sup>(6)</sup> میں کمی پڑگئی،لوگوں نے حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ ہ<sup>ل</sup>م کی خدمت میں حاضر ہوکراُ ونٹ ذبح کرنے کی اجازت طلب کی ( کہاسی کوذبح کرکے کھالینگے )حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم )نے اجازت دیدی۔ پھرلوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملا قات ہوئی،اُنھوں نےخبردی (کہاونٹ ذبح کرنے کی ہم نے اجازت حاصل کرلی ہے) حضرت عمر نے فرمایا،اونٹ ذبح کرڈالنے کے بعدتمھاری بقا کی کیاصورت ہوگی یعنی جبسواری نہرہے گی اور پیدل چلو گے،تھک جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے پھر دشمنوں سے جہاد کیونکر کرسکو گے اور بیہ ہلاکت کا سبب ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یارسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اونٹ ذبح ہوجانے کے بعد لوگوں کی بقا کی کیا صورت ہوگی؟ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)نے ارشا دفر مایا: که 'اعلان کر دو کہ جو پچھ تو شہلوگوں کے پاس بیجا ہے، وہ حاضر لائیں۔''ایک دسترخوان بچھا دیا گیا،لوگوں کے پاس جو پچھ توشہ بیا ہواتھالا کراُس دسترخوان پرجع کر دیا۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دعا کی پھرلوگوں سے فر مایا:''اپنے اپنے برتن لا ؤ۔''سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے پھرحضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہِلم)نے فر مایا: کہ'' میں

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب المفقود،ج٦،ص٥٥.

اسد یعنی اس کی وجہ سے کسی وارث کومیراث سے حصہ نماں رہا ہو یا مقررہ حصے سے کم مل رہا ہو۔

اسده دوارث جوکسی دوسرے دارث کی وجہ سے میراث سے محروم ہوجائے یا اسے مقررہ حصے سے کم ملے۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٥٥.

استان ادراه ، کھانے پینے کی وہ اشیاجوسفر میں ساتھ رکھتے ہیں۔

بهار شرایعت صه وام (10)

گواہی دیتا ہوں کہاللہ(عزوجل) کے سوا کوئی معبور نہیں اور بیشک میں اللہ(عزوجل) کارسول ہوں۔''<sup>(1)</sup>

حديث: صحيح بخارى شريف مين ابوموى اشعرى رضى الله تعالى عند سے مروى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے وين: کہ'' قبیلہاشعری کےلوگوں کا جبغز وہ میں توشہ کم ہوجا تاہے یا مدینہ ہی میں اُنکے آل وعیال کےکھانے میں کمی ہوجاتی ہے تو جو کچھاُن کے پاس ہوتا ہے سب کوایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں پھر برابر برابر بانٹ لیتے ہیں (اس اچھی خصلت کی وجہ سے )وہ مجھ سے ہیں اور میں اُن سے ہول۔''<sup>(2)</sup>

حديث الله عبدالله بن مشام رضى الله تعالى عنه كوا نكى والده زينب بنت مُميُد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر لا ئیں اور عرض کی ، یارسول الله! (عز وجل وسلی الله تعالی علیه وسلم ) اسکو بیعت فر مالیجئے \_ فر مایا: ''میرچھوٹا بچہہے '' پھر اِن کے سریر حضور (صلی الله تعالی علیہ ہلم) نے ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔انکے پوتے زہرہ بن معبد کہتے ہیں، کہ میرے دا داعبدالله بن ہشام مجھے بازار لیجاتے اور وہاں غلیخریدتے تو ابن عمر وابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اُن سے ملتے اور کہتے ہمیں بھی شریک کرلو کیونکہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے تمھارے لیے دعائے برکت کی ہے، وہ اٹھیں بھی شریک کر لیتے اور بسا اوقات ایک مسلم اونٹ <sup>(3)</sup>نفع میں مل جا تااوراُ سے گھر بھیج دیا کرتے۔<sup>(4)</sup>

حدیث، صحیح بخاری شریف میں ہے، کہا گرایک شخص دام کھہرار ہاہے دوسرے نے اُسےاشارہ کر دیا تو حضرت عمر ض الله تعالی عندنے اسکے متعلق میچکم دیا کہ بیا اُسکا شریک ہو گیا لیعنی شرکت کے لیے اشارہ کافی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت

حدیث ۵: ابوداود وابن ماجه وحاکم نے سائب بن ابی السائب رض الله تعالی عندسے روایت کی ، اُنھول نے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے عرض کی ، زمانهٔ جاملیت میں حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) میرے شریک تضے اور حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) بهتر شریک تھے کہ نہ مجھ سے مدافعت <sup>(6)</sup>کرتے اور نہ جھگڑا کرتے ۔ <sup>(7)</sup>

- ❶ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنّهد... إلخ، الحديث: ٢٤٨٤، ٣٢ ص ١٤٠.
  - 2 .....المرجع السابق، الحديث: ٢٤٨٦.
    - €..... پورااونٹ\_
  - ◘....."صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، الحديث: ١٠٥٠، ٣٦٠ -١٠٥٥.
    - السركة في الطعام وغيره، ج٢، ص٥٥، باب الشركة في الطعام وغيره، ج٢، ص٥٤٠.
      - ش....مزاحمت،روک ٹوک۔
    - 7 ..... إلخ، الحديث: ٢٨٧ ، حتاب التحارات، باب الشركة ... إلخ، الحديث: ٢٢٨٧ ، ج٣، ص٧٩.

بهار ترايعت عصه وبم (10)

حديث Y: ابوداود وحاكم ورزين في ابو هريره رضى الله تعالى عند سے روايت كى ، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كەاللەتغالى فرما تاہے: كە'' دوشرىكوں كامىں ثالث رہتا ہوں، جب تك أن ميں كوئى اپنے ساتھى كےساتھ خيانت نەكرے اور جب خیانت کرتا ہے توان سے جدا ہوجا تا ہوں۔ '(1)

**حدیث ک**: امام بخاری وامام احمہ نے روایت کی ، که زید بن ارقم و براء بن عازب رضی الله تعالیٰ عنها دونو ل شریک تنص اورانھوں نے چاندی خریدی تھی، کچھ نفتر کچھاُ دھار۔حضورا قدس سلی الله تعالیٰ علیه بِلم کوخبر پینچی تو فرمایا: که 'جو نفتدخریدی ہے،وہ جائز ہےاور جواُ دھارخریدی،اُسے واپس کردو۔ ((2)

# (**شرکت کے اقسام اور اُن کی تعریفیں**)

مسكلما: شركت دوقتم ہے: شركت ملك مشركت عقد

شرکت ملک کی تعریف بیہ ہے، کہ چند شخص ایک شے کے ما لک ہوں اور باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔

شرکت عقد بیہے، کہ باہم شرکت کاعقد کیا ہومثلاً ایک نے کہامیں تیراشریک ہوں ، دوسرے نے کہا مجھے منظور ہے۔

شرکت ملک دوقتم ہے کہ ﴿جبری۔﴿اختیاری۔

جری بیر کہ دونوں کے مال میں بلا قصد واختیار <sup>(3)</sup> ایسا خلط ہو جائے <sup>(4)</sup> کہ ہرایک کی چیز دوسرے سے متمیّز <sup>(5)</sup> نہ ہوسکے یا ہوسکے مگرنہایت دفت ودشواری ہے مثلاً وراثت میں دونوں کوتر کہ ملا کہ ہرایک کاحصّہ دوسرے سے متازنہیں یا دونوں کی چیز ایک قتم کی تھی اورمل گئی کہ امتیاز نہ رہایا ایک کے گیہوں تھے دوسرے کے بھو اورمل گئے تو اگر چہ یہاں علیحد گی ممکن ہے مگر

اختیاری بیرکہان کے فعل واختیار سے شرکت ہوئی ہومثلاً دونوں نے شرکت کےطور پرکسی چیز کوخریدایاان کو ہبہاور صدقہ میں ملی اور قبول کیا یا کسی نے دونوں کو وصیت کی اور انھوں نے قبول کی یا ایک نے قصداً اپنی چیز دوسرے کی چیز میں ملا دی کهامتیاز جاتار ہا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری، درمختاروغیرہا)

ى اليال جائے۔ 6 سامتاز فرق۔

<sup>● ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب الشركة، الحديث: ٣٣٨٣، ج٣، ص٠٥٠.

<sup>◘ .....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب... إلخ، الحديث: ٢٤٩٧، ٦٤٠ م. ١٤٤٠.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٦٠ ٢٠.

بهارشر بعت حصه ونهم (10)

## (شرکت ملک کے احکام)

مسلما: شرکت ملک میں ہرایک اینے حصہ میں تَصَرُّ ف (۱) کرسکتا ہے اور دوسرے کے حصہ میں بمنز لی اجنبی (2) ہے، لہٰذاا پنا حصہ بیچ کرسکتا ہے اس میں شریک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اُسے اختیار ہے شریک کے ہاتھ بیچ کرے یا دوسرے کے ہاتھ گرشر کت اگر اِس طرح ہوئی کہاصل میں شرکت نتھی گر دونوں نے اپنی چیزیں ملادیں یا دونوں کی چیزیں مل گئیں اورغیر شریک کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو شریک سے اجازت کینی پڑے گی یا اصل میں شرکت ہے مگر بیچ کرنے میں شریک کوضرر <sup>(3)</sup>ہوتا ہے تو بغیرا جازت ِشریک غیرشریک کے ہاتھ بیچ نہیں کرسکتا مثلاً مکان یا درخت یا زراعت مشترک ہے تو بغیرا جازت بیچ نہیں کرسکتا کہ مشتری تقسیم کرانا جاہے گا اور تقسیم میں شریک کا نقصان ہے ہاں اگر زراعت طیار ہے یا درخت کا شنے کے لائق ہو گیا اور پھلدار درخت نہیں ہے تواب اجازت کی ضرورت نہیں کہاب کٹوانے میں کسی کا نقصان نہیں۔ (4) (درمختار وغیرہ)

مسكله ۱۳ مشترك چيز اگر قابل قسمت <sup>(5)</sup>نه هو جيسے حمام، چكى ،غلام، چو يا په اسكى پيچ بغير اجازت بھى جائز ہے۔(6) (درمختار)

## (شرکت عقد کے شرائط)

مسكمه: شركت عقد ميں ايجاب وقبول ضرور ہے خواہ لفظوں ميں ہوں يا قرينہ سے ايباسمجھا جاتا ہومثلاً ايك نے ہزار رویے دیے اور کہاتم بھی اتنا نکالواور کوئی چیز خرید ونفع جو کچھ ہوگا دونوں کا ہوگا، دوسرے نے روپے لے لیے تو اگر چے قبول لفظا نہیں مگرروپیالے لینا قبول کے قائم مقام ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسكه (عند مركت عقد مين بيشرط ہے كہ جس پرشركت ہوئى قابل وكالت ہو،الہذا مباح اشياء (<sup>8)</sup> ميں شركت نہيں

€ عبری طرح۔

€.....نقصان ـ

- ۱۱ الدرالمختار "كتاب الشركة، ج٦، ص٤٦٨ ، وغيره.
  - **ہ**....تقسیم کے قابل۔
  - € ....."الدرالمختار"كتاب الشركة، ج٦،ص٦٦
  - 7 ....."الدرالمختار"كتاب الشركة، ج٦،ص٤٦٨
- 🗗 .....یعنی ایسی چیزیں جن کے لینے دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی ،مثلاً گری پڑی گھلیاں ،جنگل کی لکڑیاں وغیرہ۔

بهارشر بعت حصه وجم (10)

ہوسکتی مثلاً دونوں نے شرکت کےساتھ جنگل کی لکڑیاں کا ٹیس کہ جتنی جمع ہونگی دونوں میںمشترک ہونگی بیشرکت صحیح نہیں ہرایک اُسی کا ما لک ہوگا جواُس نے کاٹی ہےاور یہ بھی ضرور ہے کہ ایسی شرط نہ کی ہوجس سے شرکت ہی جاتی رہے مثلاً یہ کہ نفع دس روپہیہ میں اوں گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ گل دس ہی روپے نفع کے ہوں تواب شرکت کس چیز میں ہوگی۔(1) (عالمگیری)

مسکلہ Y: نفع میں کم وبیش کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتی ہے مثلاً ایک کی ایک تہائی اور دوسرے کی دوتہائیاں اور نقصان جو کچھ ہوگا وہ راس المال کے حساب سے ہوگا اسکے خلاف شرط کرنا باطل ہے مثلاً دونوں کے روپے برابر برابر ہیں اورشرط بیک کہ جو کچھ نقصان ہوگا اُسکی تہائی فلاں کے ذمہ اور دوتہائیاں فلاں کے ذمہ بیشرط باطل ہے اوراس صورت میں دونوں کے ذمہ نقصان برابر ہوگا۔<sup>(2)</sup> (روالحتار)

# (شرکت عقد کے اقسام اور شرکت مفاوضہ کی تعریف و شرائط)

مسكله 2: شركت عقد كى چند قشميس ہيں: ﴿ شركت بالمال \_ ﴿ شركت بالعمل \_ ﴿ شركت وجوه \_

پھر ہرایک دوشم ہے۔ 🕥 مفاوضہ۔ 🕥 عنان۔

یگل چوشمیں ہیں شرکت مفاوضہ میہ ہے کہ ہرایک دوسرے کا وکیل وکفیل ہویعنی ہرایک کا مطالبہ دوسرا وصول کرسکتا ہے اور ہرایک پر جومطالبہ ہوگا دوسرا اُسکی طرف سے ضامن ہے اور شرکتِ مفاوضہ میں بیضرور ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و دین (3) میں بھی مساوات ہو، لہذا آزاد وغلام میں اور نابالغ وبالغ میں اورمسلمان و کافر میں اور عاقل ومجنون میں اور دو نابالغوں میں اور دوغلاموں میں شرکت مفاوضهٔ بین ہوسکتی۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری، درمختار)

مسکله **۸**: شرکت مفاوضه کی صورت بیر ہے کہ دوشخص باہم بیکہیں کہہم نے شرکت مفاوضه کی اور ہم کواختیار ہے کہ کیجائی خریدوفروخت کریں یاعلیٰجد ہلیٰجدہ،نقذ بیچیں خریدیں یا اُدھاراور ہرایک اپنی رائے سے عمل کریگااور جو کچھ نقصان ہوگا

- ❶....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة، الباب الاول في بيان انواع الشركة ،الفصل الاول، ج٢،٣٠١ ٣٠٠.
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب اشتراط الربع متفاوت صحيح بخلاف اشتراط الغران، ج٦ ،ص ٤٦٩.
  - الله المعنى المائي المائي
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الاول في بيان انواع الشركة ،الفصل الأول، ج٢، ص ٣٠١\_٣٠٠.

و"الدرالمختار"،كتاب الشركة، ج٦ ،ص٩ ٦ ٤٧٠،٤.

بهارشر بعت صه وجم (10)

اُس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ9**: جس قتم کے مال میں شرکت مفاوضہ جائز ہے اُس قتم کا مال علاوہ اس راس المال کے جس میں شرکت ہو کی ان دونوں میں سے کسی کے پاس کچھاور نہ ہوا گراسکے علاوہ کچھاور مال ہو تو شرکت مفاوضہ جاتی رہیکی اوراب بیشرکت عنان ہوگی، (2)جس کابیان آگے آتا ہے۔ (عالمگیری)

**مسكله ♦ ا**: شركت مفاوضه مين دوصورتين بين \_ايك بيركه بوقتِ عقدِ شركت <sup>(3)</sup>لفظ مفاوضه بولا جائے مثلاً دونوں نے بیکہا کہ ہم نے باہم شرکت مفاوضہ کی اگر چہ بعد میں ان میں کا ایک شخص بیکہتا ہے کہ میں لفظ مفاوضہ کے معنے نہیں جانتا تھا کہ إس صورت میں بھی شرکت مفاوضہ ہوجائیگی اوراُ سکے احکام ثابت ہوجا ئینگے اور معنی کا نہ جاننا عذر نہ ہوگا۔اس کی دوسری صورت یہ ہے کہا گرلفظ مفاوضہ نہ بولیں تو تمام وہ باتیں جومفاوضہ میں ضروری ہیں ذکر کردیں مثلاً دوایسے مخص جوشر کت مفاوضہ کے اہل ہوں سے کہیں کہ جس قدر نفذ کے ہم مالک ہیں اُس میں ہم دونوں باہم اِس طرح پر شرکت کرتے ہیں کہ ہرایک دوسرے کو پورا پورا اختیار دیتا ہے کہ جس طرح چاہے خرید و فروخت میں تصرف کرے اور ہم میں ہرایک دوسرے کا تمام مطالبات میں ضامن ہے۔(4)(درمختار)

مسكلماا: ہندوستان میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ كے مرجانے كے بعداُ سكے تمام بيٹے تركہ پر قابض ہوتے ہیں اور کیجائی شرکت میں کام کرتے رہتے ہیں لینا دینا تجارت زراعت کھانا پینا ایک ساتھ مدتوں رہتا ہے اور بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑالڑ کا خود مختار ہوتا ہے وہ خود جو جا ہتا ہے کرتا ہے اوراُ سکے دوسرے بھائی اُسکی ماتحتی میں اُس بڑے کے رائے ومشورہ سے کام کرتے ہیں مگریہاں نہ لفظ مفاوضہ کی تصریح ہوتی ہےاور نہ اُس کی ضرور بات کا بیان ہوتا ہےاور مال بھی عمو ماً مختلف قتم کے ہوتے ہیں اورعلاوہ روپےاشر فی کےمتاع اورا ثاثہ اور دوسری چیزیں بھی تر کہ میں ہوتی ہیں۔جن میں بیسب شریک ہیں،لہذا بیشر کت شرکت ِمفاوضہٰ ہیں بلکہ بیشرکت ملک ہےاوراس صورت میں جو کچھ تجارت وزراعت اور کاروبار کے ذریعہ سے اضافہ کریں گے اُس میں بیسب برابر کے شریک ہیں اگر چیکسی نے زیادہ کام کیا ہےاور کسی نے کم اور کوئی دانائی وہوشیاری سے کام کرتا ہےاور کوئی اییانہیں اورا گران شرکا میں ہے بعض نے کوئی چیز خاص اپنے لیےخریدی اوراُس کی قیمت مال مشترک ہے اوا کی توبیہ چیز

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة،الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٥٠٨.

ہ.....ثرکت کرتے ہوئے۔

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧١.

بهارشریعت صه وام (10)

اُسی کی ہوگی مگر چونکہ قیمت مال مشترک سے دی ہے، لہذا بقیہ شرکا کے حصہ کا تاوان دینا ہوگا۔ (1) (روالحتار) مسکلہ 11: شرکت ِ مفاوضہ میں اگر دونوں کے مال ایک جنس (2) اور ایک نوع (3) کے ہوں تو عدد میں برابری ضرورہے۔مثلاً دونوں کےرویے ہیں یا دونوں کی اشر فیاں ہیں اوراگر دوجنس یا دونوع کے ہوں تو قیمت میں برابری ہومثلاً ایک کے روپے ہیں دوسرے کی اشرفیاں یا ایک کے روپے ہیں دوسرے کی اٹھتیاں چوتیاں۔(<sup>4)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۱۳**: عقد مفاوضہ کے وقت دونوں مال برابر تھے مگرا بھی اس مال سے کوئی چیز خریدی نہیں گئی کہ ایک کا مال قیمت میں زیادہ ہو گیا مثلاً اشر فی عقد کے وقت پندرہ رویے کی تھی اور اب سولہ کی ہوگئ تو شرکت مفاوضہ جاتی رہی اور اب بیشرکت عنان ہے۔ یو ہیں اگران میں کسی ایک کاکسی پر قرض تھا اور بعد شرکت مفاوضہ وہ قرض وصول ہو گیا تو شرکت مفاوضہ جاتی رہی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

### (**شرکت مفاوضہ کے احکام**)

مسكله ۱۳: ایسے دوشخص جن میں شرکت مفاوضہ ہےان میں اگرایک شخص کوئی چیز خریدے تو دوسرا اُس میں شریک ہوگا البتہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا کپڑ اخریدایا کوئی اور چیز ضروریات خانہ داری <sup>(6)</sup> کی خریدی یا کرایہ کا مکان رہنے کے لیے لیایا حاجت کے لیے سواری کا جانور خریدا توبیۃ نہاخریدار کا ہوگا شریک کواس میں سے لینے کاحق نہ ہوگا مگر بائع شریک سے بھی ثمن کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ بیشریک گفیل ہے پھرا گرشریک نے مالِ شرکت سے ثمن ادا کر دیا تو اُس خریدار سے اپنے حصہ کے برابرواپس کے سکتا ہے۔<sup>(7)</sup>(ورمختار)

مسكله 18: ان ميں سے ايك كواگر ميراث ملى يا شاہى عطيه يا جبه يا صدقه يا مديد ميں كوئى چيز ملى توبيه خاص اسكى جوگ

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب فيما يقع كثراً في الفلاحين... الخ، ج٦، ص٤٧٢.

<sup>2 .....</sup>زات، وصف به

٣٠٨٠٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثانى فى المفاوضة، الفصل الاول، ج٢، ص٨٠٣.

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٣.

گھریلولیعنی گھر کی اشیاء۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧١.

شركت كابيان

بهار شریعت حصه وام (10)

شريك كالسمين كوئي حق نه هوگا - (١) (عالمگيري)

مسکله ۱۱: شرکت سے پہلے کوئی عقد کیا تھا اور اِس عقد کی وجہ سے بعد شرکت کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں بھی شریک حقدارنہیں مثلاً ایک چیز خریدی تھی جس میں بائع نے اپنے لیے خیار لیا تھا ( یعنی تین دن تک مجھ کوا ختیار ہے کہ بچ قائم رکھوں یا توڑ دوں )اور بعدشرکت بائع نے اپنا خیارسا قط کر دیااور چیزمشتری کی ہوگئ مگر چونکہ یہ بھے پہلے کی ہےاس لیے یہ چیز تنہا اس کی ہے شرکت کی نہیں۔(2) (عالمگیری)

مسکلہ کا: اگرایک کے پاس مال مضاربت ہے، اگر چہ عقد مضاربت پہلے ہوا ہے اور اب اس مال سے خرید و فروخت کی اور نفع ہوا تو جو کچھ نفع ملے گا اُس میں سے شریک بھی اپنے حصہ کی مقدار سے لے گا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 18: چونکہ اِن میں ہرایک دوسرے کا گفیل ہے، لہذا ایک پر جودین لازم آیا دوسراا سکا ضامن ہے دوسرے پر بھی وہ دین لازم ہےاور اِس دوسرے سے بھی دائن (<sup>4)</sup>مطالبہ کرسکتا ہےاب وہ دین خواہ تجارت کی وجہ سے لازم آیا ہویا اُس نے کسی سے قرض ( دستگر دان ) لیا ہو یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے ہلاک کر دی ہو یا کسی کی امانت اپنے یاس ر کھ کر قصداً اُسے ضائع کردیا ہویاامانت سے انکارکر دیا ہویاکسی کی اسنے اُسکے کہنے سے ضانت کی ہواور بیددین خواہ گواہوں کے ذریعہ سے دائن نے اسکے ذمہ ثابت کیے ہوں یا خوداسنے ان دیون (5) کا اقر ارکیا ہو ہر حال میں اسکا شریک بھی ضامن ہے مگر جبکہ اسنے ایسے مخص کے دین کا اقر ارکیا ہوجسکے حق میں اسکی گواہی مقبول نہ ہومثلاً اپنے باپ دا داوغیر ہ اصول یا بیٹا پوتا وغیر ہ فروع یاز وج یاز وجہ کے حق میں تواس اقرار سے جودین ثابت ہوگا اُسکامطالبہ شریک سے نہیں ہوسکتا۔ (6) (درمختاروغیرہ)

مسکلہ 19: مہریا بدل خلع یا دیت یا دم عمر میں اگر کسی شے پرصلح ہوگئی تو بید دیون شریک پر لا زم نہ ہو نگے ۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثاني، ج٢، ص٩٠٩.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>€....</sup>قرضدار۔

سدوین کی جمع وہ چیز جوذ مدمیں لازم ہوتی ہے۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٣، وغيره.

<sup>7 .....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الشركة ،ج٦،ص ٤٧٤.

بهار شرايعت عصد ونهم (10)

مسکلہ ۲۰: جن صورتوں میں ایک پر جودین لا زم آیاوہ دوسرے پر بھی لا زم ہوان میں اگر دائن نے ایک پر دعویٰ کیا ہےاور گواہ پیش نہ کرسکا تو جس طرح اس مدعی علیہ <sup>(1)</sup> پرحلف<sup>(2)</sup> دےسکتا ہے اِسی طرح اسکےشریک سے بھی حلف لےسکتا ہےا گرچہشریک نے وہ عقدنہیں کیا ہے مگر دونوں سے حلف کی ایک ہی صورت نہیں بلکہ فرق ہے وہ یہ کہ جس پر دعویٰ ہے اُس سے یوں قتم کھلائی جائیگی کہ میں نے اس مدعی سے بیعقد نہیں کیا ہے مثلاً اگر اُس کا بیدعویٰ ہے کہا سنے فلاں چیز مجھ سے خریدی ہے اور اُسکانٹن اسکے ذمہ باقی ہے اور بیمنکرہے (3) توقتم کھائے گا کہ میں نے اس سے بیہ چیز نہیں خریدی ہے یا میرے ذمہ ثمن باقی نہیں ہےاورشر یک سے عدم فعل (4) کی متم نہیں کھلائی جاسکتی کیونکہ اُسنے خودعقد کیانہیں ہے وہ تتم کھا جائیگا کہ میں نے نہیں خریدی پھرفتم کھلانے کا کیا فائدہ بلکہ اِس سے عدم علم (5) پوشم کھلائی جائے یوں قتم کھائے کہ میرے علم میں نہیں کہ میرے شریک نے خریدی پھراگر دونوں نے پاکسی ایک نے قشم کھانے سے انکار کیا تو قاضی دونوں پر دَین لازم کر دیگا۔ اور اگر دونوں نے عقد کیا ہے یعنی ایجاب وقبول میں دونوں شریک تھے تو دونوں پر عدم فعل ہی کی قتم ہے کہ اس صورت میں فقط ایک نے نہیں بلکہ دونوں نے خریدا ہے اور قتم سے ایک نے بھی انکار کیا تو وہی تھم ہے۔ یو ہیں مدعی نے جس پر دعویٰ کیا ہے غائب ہے اور اس کا شریک حاضر ہے تو مدعی اس حاضر پر حلف دے سکتا ہے پھر جب وہ غائب آ جائے تو اُسپر بھی مدعی حلف دے سکتا ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار)

مسكله ۲۱: ان دونوں شريكوں ميں سے ايك نے سى پر دعوىٰ كيا اور مدعى عليہ سے تتم كھلائى تو دوسرے شريك كو دوبار ه پھراُس پرحلف دینے کاحق نہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۲۲: ان دونوں میں سے ایک نے کسی شے کی حفاظت کرنے کی نوکری کی یا اُجرت پرکسی کا کپڑا سیایا کوئی کام

- € .....جس پردعوی کیا جائے۔
  - ..... قتم ـ
- انکارکرنے والا یعنی خریدنے سے اٹکارکر رہاہے۔
  - **ھ**....فعل کا نہ ہونا۔
    - 🗗 .....علم نه هونا به
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة ،الباب الثاني في المفاوضة ،الفصل الثالث، ج٢، ص٠٣١.
- و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين مما صورته شركة مفاوضة، ج٦،ص ٤٧٤،٤٧٣.
  - 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة ، الباب الثاني في المفاوضة ، الفصل الثالث، ج٢ ، ص ٢٠.

شركت كابيان

بهار شریعت صه و بهم (10)

اُجرت پرکیا توجو کچھاُ جرت ملے گی وہ دونوں میں مشترک ہوگی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۲: اگرایک نے کسی کونوکررکھایا اُجرت پرکسی سے کوئی کام کرایایا کرایہ پر جانورلیا تو مواجر ہرایک سے اُجرت لے سکتاہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

# (شرکت مفاوضہ کے باطل ہونے کی صورتیں)

مسکلہ ۲۲: ان دونوں میں سے ایک کی ملک میں اگر کوئی ایسی چیز آئی جس میں شرکت ہوسکتی ہے خواہ وہ چیز اسے کسی نے ہبدکی یا میراث میں ملی یا وصیت سے یاکسی اور طریق پر حاصل ہوئی تو اب شرکت مفاوضہ جاتی رہی کہ اس میں برابری شرط ہےاوراب برابری نہ رہی اوراگر میراث میں ایسی چیز ملی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں مثلاً سامان واسباب ملے یا مکان اور کھیت وغیرہ جائدادغیرمنقولہ ملی یا دَین ملامثلاً مورث کاکسی کے ذمہ دین ہےاوراب بیاُسکا وارث ہوا تو شرکت باطل نہیں مگر دین سونا جاندی کی قتم سے ہوتو جب وصول ہوگا شرکت مفاوضہ باطل ہو جائیگی اور مفاوضہ باطل ہوکر اب شرکت عنان ہو جائيگي ـ <sup>(3)</sup> (درمختاروغيره)

مسکلہ ۲۵: ایک نے اپنا کوئی سامان وغیرہ اس قتم کی چیز ﷺ ڈالی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوتی یا ایسی کوئی چیز کرایه پردی توخمن یا اُجرت وصول ہونے پرشرکت مفاوضہ باطل ہوجا نیگی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲: شرکت عنان کے باطل ہونے کے جواسباب ہیں اُن سے شرکت مفاوضہ بھی باطل ہو جاتی ہے۔(<sup>5)</sup>(بدائع)

مسكله **٢٤**: شركت مفاوضه وعنان دونو <sub>ال</sub>فقو د ( روپيها شرفی ) ميں ہوسكتی ہيں ياايسے پييوں ميں جن كا چلن <sup>(6)</sup> ہواور اگر چاندی سونے غیرمضروب ہوں (سکہ نہ ہوں) مگر ان سے لین دین کا رواج ہوتو اسمیں بھی شرکت ہوسکتی

- ۱۰۰۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثانى فى المفاوضة، الفصل الثالث، ج٢، ص٠٢٣.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل الثالث، ج٢،ص٠٣٠.
  - € ....."الدرالمختار"،كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧٤، وغيره.
  - ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الرابع، ج٢، ص١٣.
    - ۱۹۸۰۰۰۰۰ بدائع الصنائع"، كتاب الشركة، حكم شركة المفاوضة، ج٥، ص٩٨.
      - الوقت یعنی جس کے لین دین کارواج ہو۔

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دوحت اللهي)

البارثريعت صه وجم (10)

ہے۔<sup>(1)</sup>(ورمختار)

مسکلہ 174: اگر دونوں کے پاس روپے اشر فی نہ ہوں صرف سامان ہواور شرکت مفاوضہ یا شرکت عنان کرنا چاہتے ہوں تو ہرایک اپنے سامان کے ایک حصہ کو دوسرے کے سامان کے ایک حصہ کے مقابل یاروپے کے بدلے بچے ڈالے اسکے بعد اِس بیچے ہوئے سامان میں عقد شرکت کرلیں۔(2) (درمختار)

**مسکلہ ۲۹**: اگر دونوں میں ایک کا مال غائب ہو (لیعنی نہ وفت عقداُس نے مال حاضر کیا اور نہ خریدنے کے وقت اُس نے اپنامال دیااگر چہوہ مال جس پرشرکت ہوئی اُسکے مکان میں موجود ہو) تو شرکت سیجے نہیں۔ یو ہیں اگراُس مال سے شرکت کی جواُ سکے قبضے میں بھی نہیں بلکہ دوسرے پر دین ہے جب بھی شرکت سیحی نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمخار)

مسكله بسا: جس مشم كامال شركت مفاوضه مين اسكے پاس موجود ہے أس جنس سے جو چيز جا ہے خريدے بيخريدي ہوئي چیز شرکت کی قراریا ئیگی اگرچه جتنا مال موجود ہے اُس سے زیادہ کی خریدے اور اگر دوسری جنس سے خریدی توبیہ چیز شرکت کی نہ ہوگی بلکہ خاص خریدنے والے کی ہوگی مثلاً اسکے پاس روپیہ ہے تو روپیہ سے خریدنے میں شرکت کی ہوگی اورا شرفی سے خریدے توخاص اسکی ہے، یو ہیں اسکاعکس۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

### (**ھرایک شریک کے اختیارات**)

مسکلہ اسما: ان میں سے ہرایک کو بیرجائز ہے کہ شرکت کے مال میں سے کسی کی دعوت کرے یا کسی کے پاس ہربیہ و تحفہ تجیج مگرا تنای جسکا تا جروں میں رواج ہوتا جراُ سے اسراف<sup>(5)</sup> نہ بھتے ہوں،لہذا میوہ، گوشت روٹی وغیرہ اسی قتم کی چیزیں تحفہ میں بھیج سکتا ہے روپیہا شرفی ہدینہیں کرسکتا نہ کپڑا دے سکتا ہے نہ غلّہ اور متاع دے سکتا ہے۔ یو ہیں اسکے یہاں دعوت کھا نا یا اسکا ہدی قبول کرنایا اس سے عاریت <sup>(6)</sup> لینا بھی جائز ہے اگر چے معلوم ہو کہ بغیرا جازت شریک مال شرکت سے بیکام کررہا ہے مگراس

- الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧٥.
  - 🗗 ..... المرجع السابق، ص٧٦.
  - € .....المرجع السابق، ص٤٧٧ .
- ٣١١ الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢،ص١١ ٣١.
  - ؈ ....فضول خرچ۔
  - 🙃 ....کی شخص کو ملاعوض کسی شکی کی منفعت کا ما لک بنادیناعاریت کہلاتا ہے۔

يْثِ شُ: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

عبارثر العت صه وجم (10)

میں بھی رواج ومتعارف <sup>(1)</sup> کی قیدہے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اسکو قرض دینے کا اختیار نہیں ہے ہاں اگر شریک نے صاف لفظوں میں اسے قرض دینے کی اجازت دے دی ہوتو قرض دے سکتا ہے اور بغیرا جازت اس نے قرض دیدیا تو نصف قرض کا شریک کے لیے تاوان دینا پڑیگا مگر شرکت بدستورباقی رہے گی۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۳۳۳: ایک شریک بغیر دوسرے کی اجازت کے تجارتی کا موں میں وکیل کرسکتا ہے اور تجارتی چیزوں پر صرف کرنے کے لیے مال شرکت سے وکیل کو بچھ دے بھی سکتا ہے پھرا گریہ وکیل خرید وفر وخت وا جارہ کے لیے اس نے کیا ہے تو دوسرا شریک اسے وکالت سے نکال سکتا ہے اورا گرمحض تقاضے کے لیے وکیل کیا ہے تو دوسرے شریک کواسکے نکا لنے کا اختیار نہیں۔ (<sup>4)</sup> (بدائع، عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۲: مالِ شرکت کسی پر دَین ہے اور ایک شریک نے معاف کردیا تو صرف اسکے حصہ کی قدر معاف ہوگا دوسرے شریک کا حصد معاف نہ ہوگا اور اگر دین کی میعاد <sup>(5)</sup> پوری ہو چکی ہے اور ایک نے میعاد میں اضافہ کر دیا تو دونوں کے حق میں اضا فہ ہو گیا اورا گران شریکوں پر میعادی دین ہے جسکی میعادا بھی پوری نہیں ہوئی ہے اور ایک شریک نے میعاد ساقط کر دی تو دونوں سے ساقط ہوجائے گی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

## (شرکت عنا ن کے مسائل)

مسکله **۳۵:** شرکت عنان میہ ہے کہ دوشخص کسی خاص نوع کی تجارت یا ہرفتم کی تجارت میں شرکت کریں مگر ہرایک دوسرے کا ضامن نہ ہوصرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہو نگے ،لہٰذا شرکت عنان میں بیشرط ہے کہ ہرایک

- **1**.....یعنی جس کاعرف ہو۔
- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص٢٢.
  - € ..... المرجع السابق، ص٣١٣.
    - ◘ ..... المرجع السابق.
  - و"البدائع"،كتاب الشركة،دين التجارة،ج٥،ص٩٩٩٨.
- ⑥ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة،الفصل السادس، ج٢،ص٤٣.

بهار شرایعت حصه وایم (10)

ابیا ہوجودوسرے کووکیل بناسکے۔(1) (درمختار، عالمگیری)

**مسکلہ ۲۰۰۷**: شرکت عنان مردوعورت کے درمیان مسلم و کا فر کے درمیان ، بالغ اور نا بالغ عاقل کے درمیان جبکہ نا

بالغ کواسکے ولی نے اجازت دیدی ہواورآ زادوغلام ماذون کے درمیان ہوسکتی ہے۔(2) (خانیہ)

مسکلہ کے ایک میں میں بیہ وسکتا ہے کہ اسکی میعاد مقرر کر دیجائے مثلاً ایک سال کے لیے ہم دونوں شرکت کرتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال کم وہیش<sup>(3)</sup>ہوں برابر نہ ہوں اور نفع برابر یا مال برابر ہوں اور نفع کم وہیش اور کل مال کے ساتھ بھی شرکت ہوسکتی ہے اور بعض مال کے ساتھ بھی اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال دوشم کے ہوں مثلاً ایک کا رو پییہ ہو دوسرے کی اشر فی اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ صفت میں اختلاف ہومثلاً ایک کے کھوٹے روپے ہوں دوسرے کے کھرے اگرچہ دونوں کی قیمتوں میں تفاوت <sup>(4)</sup> ہواور یہ بھی شرط ہے <sup>(5)</sup> کہ دونوں کے مال ایک میں خلط کر دیے جائیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسکله ۳۸ : اگر دونوں نے اسطرح شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا مگر کام فقط ایک ہی کریگااور نفع دونوں لیں گے اور نفع کی تقسیم مال کے حساب سے ہوگی یا برابرلیں گے یا کام کرنے والے کوزیادہ ملے گا تو جائز ہے اورا گر کام نہ کرنے والے کوزیادہ ملے گا تو شرکت ناجائز۔ یو ہیں اگر پیٹھہرا کہ کل نفع ایک شخص لے گا تو شرکت نہ ہوئی اورا گرکام دونوں کریں گے مگرایک زیادہ کام کریگا

دوسرا کم اور جوزیادہ کام کریگانفع میں اُس کا حصہ زیادہ قراریا پایا برابر قراریا پایہ بھی جائز ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار)

مسکله **۳۹**: تشهرایی تھا کہ کام دونوں کریں گے مگر صرف ایک نے کیا دوسرے نے بوجہ عذریا بلا عذر کچھ نہ کیا تو دونوں کا کرنا قراریائے گا۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٩٥.

الفتاوى الخانية "، كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص ٩٩١.

€..... کم اورزیاده۔ ∙….فرق۔

 جہارشریعت کے بعض سنوں میں یہاں عبارت ایسے ہی ذرکورہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ'' درست عبارت درمختار میں کچھ یوں ہے 'اور یہ بھی شرطنہیں ہے کہ دونوں کے مال ایک میں خلط کردیے جائیں''۔...عِلْمِیه

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٨ ـ ٤٨٠.

۳۲۰ سس "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثالث في العنان، الفصل الثاني، ج٢٠ ص ٣٢٠.

و "ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب في توقيت الشركة ،ج٦،ص٤٧٨.

الفتاوى الهندية "،المرجع السابق.

يْ*يْرُ*شُ: مجلس المدينة العلمية(دمُوت اسلام)

بهارشريعت حصه وبم (10)

مسکلہ، ۲۰ ایک نے کوئی چیزخریدی توبائع (۱) مثمن کا مطالبہ اس سے کرسکتا ہے اسکے شریک سے نہیں کرسکتا کیونکہ شریک نہ عاقد ہے نہ ضامن پھرا گرخر بدار نے مال شرکت سے ثمن ادا کیا جب تو خیراورا گراپنے مال سے ثمن ادا کیا تو شریک سے بفذراُ سکے حصہ کے رجوع کرسکتا ہےاور بیچکماُس وقت ہے کہ مال شرکت نقذ کی صورت میں موجود ہواورا گرشر کت کا مال جو پچھتھا وہ سامان تجارت خریدنے میں صَرف کیا جا چکا ہے اور نفذ کچھ باقی نہیں ہے تو اب جو کچھ خرید ریگاوہ خاص خریدار ہی کی ہے شرکت کی چیز نہیں اوراسکانمن خریدارکواپنے پاس سے دیناہوگااور شریک سے رجوع کرنے کا حقدار نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ اس : ایک نے کوئی چیز خریدی اسکا شریک کہتا ہے کہ بیشر کت کی چیز ہے اور بیکہتا ہے میں نے خاص اپنے واسطے خریدی اور شرکت سے پہلے کی خریدی ہوئی ہے توقتم کے ساتھ اسکا قول معتبر ہے اور اگر عقد شرکت کے بعد خریدی اور یہ چیزاُ س نوع میں سے ہےجسکی تجارت پرعقد شرکت واقع ہوا ہے تو شرکت ہی کی چیز قرار پائیگی اگر چہ خریدتے وفت تحسى كوگواه بناليا ہوكہ ميں اپنے ليے خريد تا ہول كيونكہ جب إس نوع تجارت پرعقد شركت واقع ہو چكا ہے تو اسے خاص اپنی ذات کے لیے خریداری جائز ہی نہیں جو کچھ خریدے گا شرکت میں ہوگا اوراگر وہ چیز اُس جنس تجارت سے نہ ہوتو خاص اسكے ليے ہوگی۔ (3) (ردالحتار)

مسكلة الشرايا الموتام كهرايك شريك الني شركت كى دوكان سے چيزين خريدتا ہے بيخريدارى جائز ہے اگرچه بظاہرا نی ہی چیزخر یدناہے۔<sup>(4)</sup> (ردالمحتار)

مسکلہ ۱۳۷۳: اگر دونوں کے مال خریداری کے پہلے ہلاک ہوگئے یا ایک کا مال ہلاک ہوا تو شرکت باطل ہوگئی پھر مال مخلوط (<sup>5)</sup>تھا تو جو پچھ ہلاک ہواہے دونوں کے ذمہ ہےاورمخلوط نہتھا تو جس کا تھا اُسکے ذمہاورا گرعقد شرکت کے بعدا یک نے ا پنے مال سے کوئی چیز خریدی اور دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا اور ابھی اِس سے کوئی چیز خریدی نہیں گئی ہے تو شرکت باطل نہیں اور وہ خریدی ہوئی چیز دونوں میں مشترک ہے مشتری اپنے شریک سے بقدر شرکت اُسکے ثمن سے وصول کرسکتا ہے۔اورا گرعقد شرکت کے بعد خریدامگر خرید نے سے پہلے شریک کا مال ہلاک ہو چکا ہے تو اسکی دوصور تیں ہیں اگر دونوں نے باہم صراحة <sup>(6)</sup> ہرایک کو

- ◘ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب في دعوى الشريك أنه ادى... الخ، ج٦،ص ٤٨١.
  - ..... "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: ادعى الشراء لنفسه، ج٦، ص ٤٨٢.
    - ◘....المرجع السابق.
    - 6.....صریح طور پر۔ اسسملاہوا۔

بيْنَ ش: مجلس المدينة العلمية(دموت اسلام)

بهار شرایعت حصه وجم (10)

وکیل کردیا ہے بیہ کہدیا ہے کہ ہم میں جوکوئی اپنے اس مال شرکت سے جو پچھ خریدیگا وہ مشترک ہوگی تو اس صورت میں وہ چیز مشترک ہوگی کہاُ سکے حصہ کی قدر چیز دیدےاور اِس حصہ کانٹمن لے لےاورا گرصراحة وکیل نہیں کیاہے تو اِس چیز میں دوسرے کی شرکت نہیں کہ مال ہلاک ہونے سے شرکت باطل ہو چکی ہے اور اُسکے شمن میں جو وکالت تھی وہ بھی باطل ہے اور وکالت کی صراحت نہیں کہاسکے ذریعہ سے شرکت ہوتی۔ (1) (درمختار)

مسلم ۱۲۲۸: شرکت عنان میں بھی اگر نفع کے روپے ایک شریک نے معین کردیے کہ مثلاً دس رویے میں نفع کے لونگا تو شرکت فاسدہے کہ ہوسکتا ہے کل نفع اتناہی ہو پھرشرکت کہاں ہوئی۔(2) (درمختار)

مسکلہ ۱۳۵۵: اس میں بھی ہرشریک کواختیار ہے کہ تجارت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے کسی کونو کرر کھے بشر طیکہ دوسرے شریک نے منع نہ کیا ہواور یہ بھی اختیار ہے کہ سی سے مفت کام کرائے کہوہ کام کردےاور نفع اُس کو پچھ نہ دیا جائے اور مال کوامانت بھی رکھ سکتا ہے اورمضار بیکے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے اور نفع میں اُس کونصف یا تہائی وغیرہ کا شریک کیا جائے اور جو کچھ نفع ہوگا اس میں سے مضارب کا حصہ نکال کر باقی دونوں شریکوں میں تقسیم ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیشریک دوسرے سے مضاربت کے طور پر مال لے پھراگریہ مضاربت ایسی چیز میں ہے جوشرکت کی تجارت سے علیحدہ ہے مثلاً شرکت کپڑے کی تجارت میں تھی اورمضار بت پرروپی غلہ کی تجارت کے لیے لیاہے تو مضار بت کا جونفع ملے گاوہ خاص اسکا ہوگا شریک کواس میں سے کچھ نہ ملے گا اورا گریہ مضار بت اُسی تجارت میں ہے جس میں شرکت کی ہے مگر شریک کی موجود گی میں مضار بت کی جب بھی مضاربت کا تفع خاص اسی کا ہےاورا گرشریک کی غئیت <sup>(3)</sup>میں ہو یا مضاربت میں کسی تجارت کی قیدنہ ہو تو جو پچھ نفع ملے گاشریک بھی اُس میں شریک ہے۔ (<sup>4)</sup> ( درمختار )

**مسکله ۴۷**: شریک کوبیاختیار ہے کہ نفته یا اُدھار جس طرح مناسب سمجھے خربید وفروخت کرے مگر شرکت کا روپیہ نفتر موجود نہ ہوتو اُدھارخریدنے کی اجازت نہیں جو کچھاس صورت میں خریدے گا خاص اسکا ہوگا البتہ اگر شریک اس پر راضی ہے تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور پیجھی اختیار ہے کہ ارزاں یا گراں <sup>(5)</sup>فروخت کرے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردامختار )

- الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٨٣.
- ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص ٤٨٤.
  - 🗗 ..... یعنی شریک کی غیرموجود گی میں۔
- ١٤٨٥ محتار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٨٥.
  - 🗗 ..... استایامهنگا ـ
- ⑥ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب اشتركاعلى ان ماشتر يا من تجارة فهوبيننا ، ج٦،ص ٤٨٦.

بارشريعت حصه وبم (10) مسکلہ کے اس کا اس کے اور اختیار ہے کہ مال تجارت سفر میں لیجائے جب کہ شریک نے اسکی اجازت دی ہویا ہے کہہ دیا ہو کہتم اپنی رائے سے کام کرواورمصارف سفرمثلاً اپنا یا سامان کا کرایہ اور اپنے کھانے پینے کے تمام ضروریات سب اُسی مال شرکت پرڈالے جائیں یعنی اگرنفع ہوا جب تو اخراجات نفع سے مجرا دیکر <sup>(1)</sup> باقی نفع دونوں میںمشترک ہوگا اور نفع نہ ہوا تو پیر

اخراجات راس المال میں ہے دیئے جائیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری، درمختار) **مسکلہ ۴۸**: ان میں ہے کسی کو بیا ختیار نہیں کہ کسی کو اِس تجارت میں شریک کرے، ہاں اگراس کے شریک نے اجازت دیدی ہے تو شریک کرنا جائز ہے اور اس وقت اس تیسرے کے خرید وفر وخت کرنے سے کچھ نفع ہوا تو پیخض ثالث اپنا حصہ لے گا اور اسکے بعد جو کچھ بچے گا اُس میں وہ دونوں شریک ہیں اور ان دونوں میں سے جس نے اُس تیسرے کوشریک نہیں کیا ہے اسکی خرید و فروخت سے پچھ نفع ہوا تو بیانھیں دونوں پرمنقسم <sup>(3)</sup> ہوگا ثالث <sup>(4)</sup> کواس میں سے پکھے نہ دیں گے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ،ر دالحتار )

مسکلہ ۱۳۷۹: شریک کو بیا ختیار نہیں کہ بغیرا جازت مال شرکت کوکسی کے پاس رہن رکھدے ہاں مگراُ س صورت میں کہ خوداس نے کوئی چیز خریدی تھی جس کانمن باقی تھا اور اس وَین کے مقابل مال شرکت کورہن کر دیا تو یہ جائز ہے اور اگر کسی دوسرے سے خریدوایا تھایا دونوں شریکوں نے مل کرخریدا تھا تواب تنہاایک شریک اس دَین کے بدلے میں رہن نہیں رکھ سکتا۔ یو ہیں اگر کسی شخص پرشرکت کا دین تھا اُس نے ایک شریک کے پاس رہن رکھ دیا توبیر ہن رکھ لینا بھی بغیرا جازت شریک جائز نہیں یعنی اگروہ چیزاس شریکِ مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی اوراُسکی قیمت دَین کے برابرتھی تو دوسرا شریک اُس مدیون سےاپنے حصہ کی قدرمطالبہ کرکے لےسکتا ہے پھروہ مدیون شریک مرتبن سے بیرقم واپس لیگا اورا گرچاہے تو غیرمرتبن خودایئے شریک ہی سے بقدر حصہ کے وصول کر لے اور جس صورت میں رہن رکھ سکتا ہے اوس میں رہن کا اقر اربھی کرسکتا ہے کہ میں نے فلال کے پاس

€.....تكال كريه

"الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثانى في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص١٢.

و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٨٧.

€....تقسيم ـ

❹.....تيسرافرد ـ

€ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب اشتركاعلى ان ماشتر يا من تجارة فهوبيننا ، ج٦،ص ٤٨٧.

بهارشر بعت حصه وجم (10)

رہن رکھاہے یا فلاں نے میرے پاس رہن رکھاہےاور بیاقرار دونوں پر نافذ ہوگا اور جہاں رہن رکھنہیںسکتا اُس میں رہن کا ا قرار بھی نہیں کرسکتا لیعنی اگرا قرار کر ریگا تو تنہا اسکے حق میں وہ اقرار نا فذ ہوگا شریک سے اسکوتعلق نہ ہوگا اورا گرشر کت دونوں نے توڑ دی تواب رہن کا اقرار شریک کے حق میں صحیح نہیں۔ (1) ( در مختار ، ر دالمحتار )

مسکلہ • ۵: شرکت عنان میں اگرایک نے کوئی چیز ہیچ کی ہے تو اسکے ثمن کا مطالبہ اسکا شریک نہیں کرسکتا یعنی مدیون (2) اسکودینے سے انکار کرسکتا ہے۔ یو ہیں شریک نہ دعویٰ کرسکتا ہے نہ اس پر دعویٰ ہوسکتا ہے بلکہ دین کے لیے کوئی میعاد بھی نہیں مقرر کرسکتا جبکہ عاقد <sup>(3)</sup> کوئی اور شخص ہے یا دونوں عاقد ہوں اور خود تنہا یہی عاقد ہے تو میعاد مقرر کرسکتا ہے۔(4)(ورمختار،روالحتار)

مسلما 6: شریک کے پاس جو کچھ مال ہے اُس میں وہ امین ہے، لہذا اگر ریکہتا ہے کہ تجارت میں نقصان ہوا یا کل مال یا اتناضائع ہوگیا یا اِس قدر نفع ملایا شریک کومیں نے مال دیدیا توقشم کے ساتھ اس کا قول معتبر (5) ہے اور اگر نفع کی کوئی مقداراس نے پہلے بتائی پھر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئ اُ تنی نہیں بلکہ اتنی ہے مثلاً پہلے کہا دن رویے نفع کے ہیں پھر کہتا ہے کہ دسٰ نہیں بلکہ پانچ ہیں تو چونکہ اقرار کر کے رجوع کررہاہے، لہذا اسکی بچھلی بات مانی نہ جائیگی کہ اقرار سے رجوع کرتا ہے اور اسکا اسے حق نہیں۔<sup>(6)</sup> (ورمختار)

مسكيه 10: ايك نے كوئى چيز بيچى تھى اور دوسرے نے اس بيچ كا قالد ( فيخ ) كرديا توبيا قالہ جائز ہے اورا گرعيب كى وجہ سے وہ چیزخر بیدار نے واپس کر دی اور بغیر قضاء قاضی <sup>(7)</sup>اُس نے واپس لے لی یاعیب کی وجہ سے ثمن سے پچھ کم کر دیایا ثمن کو مؤخر کردیا توبیت صرفات دونوں کے قت میں جائز ونا فذہوں گے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

- مقروض۔
- الله عقد كرنے والا ،سودا طے كرنے والا۔
- ١٤٨٩ ١٠٠٠ "الدرالمختار"و" ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب يملك الاستدانة باذن شريكه، ج٦، ص٤٨٩.
  - العنی اس کا قول قبول کیا جائے گا، بات مان لی جائے گی۔
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٩٠،٤٨٩.
    - 7 .....قاضی کے فیصلے کے بغیر۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة الباب الثانى في المفاوضة الفصل السادس، ج٢، ص١٥،٣١.

❶ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب اشتركاعلى ان مااشتر يا من تجارة فهوبيننا ، ج٦،ص ٤٨٧.

بهار شرایعت صه وایم (10)

مسئله ۵۳: ایک نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس میں کوئی عیب نکلا تو خود بیرواپس کرسکتا ہے اسکے شریک کو واپس کرنے کاحق نہیں یا ایک نے کسی ہے اُجرت پر پچھ کام کرایا ہے تو اُجرت کا مطالبہ اِسی سے ہوگا شریک سے مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسكله ۵: ایک نے کسی کی کوئی چیز غصب کرلی یا ہلاک کردی تو اسكا مطالبہ ومؤاخذہ اسی سے ہوگا اسکے شریک سے نه ہوگا اور بطور بیج فاسد کوئی چیز خریدی اور اسکے پاس سے ہلاک ہوگئی تو اسکو تا وان دینا پڑیگا مگر جو کچھ تا وان دیگا اُس کا نصف یعنی بفدر حسّه شریک سے واپس لے گا کہ وہ چیز شرکت کی ہے اور تا وان دونوں پر ہے۔<sup>(2)</sup> (مبسوط)

مسکله۵۵: دونوں نےملکر تجارت کا سامان خریدا تھا پھرا یک نے کہامیں تیرے ساتھ شرکت میں کامنہیں کرتا ہے کہہ کر غائب ہو گیا دوسرے نے کام کیا تو جو کچھ نفع ہوا تنہا اس کا ہےاور شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہے بعنی اُس مال کی اُس روز جو قیمت تھی اُسکے حساب سے شریک کے حصہ کارو پید میدے نفع نقصان سے اِسکو کچھوا سطرنہیں۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسکله ۲۵: مال شرکت میں تعدی کی تعنی وہ کام کیا جوکر نا جائز نہ تھااوراسکی وجہ سے مال ہلاک ہوگیا تو تاوان دینا پڑیگامثلاً اسکےشریک نے کہددیا تھا کہ مال کیکر پردلیس کو نہ جانا یا فلاں جگہ مال لے کر جاؤ مگروہاں ہے آ گے دوسرےشہر کو نہ جانا اور یہ پردیس مال کیکر چلا گیایا جوجگہ بتائی تھی وہاں ہے آ گے چلا گیایا کہا تھا اُدھار نہ بیچنا اُسنے اُدھار نپنج دیا تو اِن صورتوں میں جو کچھنقصان ہوگااس کا ذمہ داریہ خود ہے شریک کواس سے تعلق نہیں۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

**مسکلہ ۵۵**: اسکے پاس جو کچھ شرکت کا مال تھا اُسے بغیر بیان کیے مرگیا یا لوگوں کے ذمہ شرکت کی بقایاتھی اور یہ بغیر بیان کیے مرگیا تو تاوان دیناپڑے گا کہ بیامین تھااور بیان نہ کر جاناامانت کے خلاف ہےاوراسکی وجہ سے تاوان لا زم ہوجا تا ہے ۔ مگر جبکہ ورثہ جانتے ہوں کہ یہ چیزیں شرکت کی ہیں یا شرکت کی تجارت کا فلاں فلاں شخص پرا تناا تناباقی ہے تو اس وقت بیان کرنیکی ضرورت نہیں اور تاوان لازم نہیں۔اورا گروارث کہتاہے مجھے علم ہےاورشریک منکر ہےاوروارث تمام اشیا کی تفصیل بیان کرتا ہےاورکہتا ہے کہ بیہ چیزیں تھیں اور ہلاک وضائع ہو گئیں تو وارث کا قول مان لیا جائیگا۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

- € ..... "الفتاوي الهندية"كتاب الشركة،الباب الثاني في المفاوضة،الفصل السادس، ج٢، ص ٢ ٣١
- ◘....."المبسوط"للسرخسي، كتاب الشركة، باب خصومة المفاوضين فيمابينهما، ج٦، ص٢٢٢.
  - €....."الفتاوي الخانية" ،كتاب الشركة،فصل في شركة العنان، ج٢،ص٢٩.
- ◘....."الدرالمختار"و" ردالمحتار"،كتاب الشركة ،مطلب في قبول قوله ... الخ، ج٦،ص ٩٠.
  - 🗗 ..... المرجع السابق،ص . ٩ ١،٤٩ . .

يُثُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دوست اسلام)

بهار شریعت حصه وہم (10)

مسكله ۵۸: شريك نے أودهار بيچنے سے منع كرديا تھا اور أس نے أدهار بي دى تو اسكے حصه ميں بيع نافذ ہے اور شریک کے حصہ کی بیچ موقوف ہے اگر شریک نے اجازت دیدی کل میں بیچ ہوجائیگی اور نفع میں دونوں شریک ہیں اور اجازت نہ دی تو شریک کے حصہ کی بیع باطل ہوگئی۔(1)(درمختار)

مسكله ٥٥: شريك نے پرديس ميں مال تجارت يجانے ہے منع كرديا تھا مگريينه مانا اور لے گيا اور وہاں نفع كے ساتھ فروخت کیا تو چونکہ شریک کی مخالفت کرنے سے غاصب ہو گیا اور شرکت فاسد ہوگئی ، لہٰذا نفع صرف اس کو ملے گا اور مال ضا کع موگا تو تاوان دیناپرایگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسکلہ • Y: شریک پرخیانت <sup>(3)</sup> کا دعویٰ کرے تو اگر دعویٰ صرف اتنا ہی ہے کہ اُس نے خیانت کی پنہیں بتایا کہ کیا خیانت کی تو شریک پرحلف نہ دینگے ہاں اگر خیانت کی تفصیل بتا تا ہے تو اُس پرحلف دینگے اور حلف کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہوگا۔<sup>(4)</sup>(ردالحتار)

### (شرکت بالعمل کے مسائل)

مسکلہ ا Y: شرکت بالعمل کہ اس کوشرکت بالا بدان اورشرکت تقبل وشرکت صنائع بھی کہتے ہیں وہ بیہ ہے کہ دوکاریگر لوگوں کے یہاں سے کام لائیں اور شرکت میں کام کریں اور جو کچھ مزدوری ملے آپس میں بانٹ لیں۔(<sup>5)</sup> (درمختار)

مسكلة ٢٤: ال شركت مين ميضرور نهين كه دونون ايك بي كام ككاريكر مون بلكه دومختلف كامول ككاريكر بهي بالمم بیشر کت کر سکتے ہیں مثلاً ایک درزی ہے دوسرار نگریز ، دونوں کپڑے لاتے ہیں وہ سیتا ہے بیرنگتا ہےاور سلائی رنگائی کی جو پچھ اُجرت مکتی ہےاُس میں دونوں کی شرکت ہوتی ہےاور یہ بھی ضرور نہیں کہ دونوں ایک ہی دوکان میں کام کریں بلکہ دونوں کی الگ الگ دوکا نیں ہوں جب بھی شرکت ہوسکتی ہے گریہ ضرورہے کہوہ کا مایسے ہوں کہ عقدا جارہ <sup>(6)</sup> کی وجہ سے اُس کام کا کرناان پر

❶ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٩٩.

<sup>2 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>🚯 .....</sup>دھوکہ، شرکت کے مال سے چوری کرنا۔

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب فيما لوادعي على شريكه خيانة مبهمة، ج٦، ص٢٩٢.

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٢٩٢.

ایعنی اجارہ طے ہونے کے وقت ۔

بهارشریعت صه وجم (10)

واجب ہواورا گروہ کام ایسا نہ ہومثلاً حرام کام پراجارہ ہوا جیسے دونو حہ کرنے والیاں کہ اُجرت کیکرنو حہ کرتی ہوں ان میں باہم شرکت عمل ہوتو نہان کا اجارہ سیج ہے نہان میں شرکت سیجے۔ (1) (درمختار)

**مسکله ۲۳**: تعلیم قرآن وعلم دین اوراذ ان وامامت پر چونکه بنابر قول مفتی به اُجرت لینا جائز ہےاس میں شرکت عمل بھی ہوسکتی ہے۔<sup>(2)</sup>(در مختار)

**مسکلهٔ ۲۴**: شرکت عمل میں ہرایک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، لہذا جہاں تو کیل درست نہ ہو بیشرکت بھی صحیح نہیں مثلاً چندگدا گروں نے باہم شرکت عمل کی توبیجے نہیں کہ سوال کی تو کیل درست نہیں۔<sup>(3)</sup> (درمخار)

مسکله **۲۵**: اس میں بیضرورنہیں کہ جو بچھ کما ئیں اُس میں برابر کے شریک ہوں بلکہ کم وہیش کی بھی شرط ہوسکتی ہے اور باہم جو کچھشرط کرلیں اُسی کےموافق تقسیم ہوگی ۔ یو ہیں عمل میں بھی برابری شرط نہیں بلکہا گرییشرط کرلیں کہوہ زیادہ کام کریگااور بيكم جب بھى جائز ہےاوركم كام والےكوآ مدنى ميں زيادہ حصد دينائھېراليا جب بھى جائز ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار، روالمحتار )

مسکلہ ۲۲: یکھہراہے کہ آمدنی میں سے میں دو تہائی لوں گااور تجھے ایک تہائی دوں گااورا گر پچھ نقصان و تاوان دینا پڑے تو دونوں برابر برابر دینگے تو آمدنی اُسی شرط کے ہموجب تقسیم ہوگی اور نقصان میں برابری کی شرط باطل ہےاس میں بھی اُسی حساب سے تاوان دینا ہوگا یعنی ایک تہائی والا ایک تہائی تاوان دےاور دوسرا دوتہائیاں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: جوکام اُجرت کا ان میں ایک شخص لائزگاوہ دونوں پرلازم ہوگا،لہٰذا جس نے کام دیاہےوہ ہرایک سے کام کا مطالبہ کرسکتا ہے شریک بینہیں کہہسکتا ہے کہ کام وہ لایا ہے اُس سے کہو مجھے اس سے تعلق نہیں۔ یو ہیں ہرایک اُجرت کا مطالبہ بھی کرسکتا ہےاور کام والا ان میں جس کواُ جرت دید ریگا کری ہوجائیگا ، دوسرا اُس سے اب اُجرت کا مطالبہ نہیں کرسکتا پنہیں کہ سکتا کہاُس کوتم نے کیوں دیا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكله ٧٨: دونوں ميں سے ايك نے كام كيا ہے اور دوسرے نے پچھ نه كيا مثلاً بيار تھايا سفر ميں چلا گيا تھا جسكى وجه

- ❶ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٩٩.
  - 2....المرجع السابق.
  - 🕙 .....المرجع السابق، ص ٤٩٤.
- ◘....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب في شركة التقبُّل،ج٦،ص٤٩٤.
- €....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢،ص٣٢٨.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٤٩٤، وغيره.

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دوساسلاي)

بهارشر ایت حصه وجم (10)

سے کام نہ کرسکایا بلاوجہ قصداً <sup>(1)</sup>اُس نے کام نہ کیا جب بھی آمدنی دونوں پرمعاہدہ کےموافق تقسیم ہوگی۔<sup>(2)</sup> (درمختار) مسله **۲۹**: میهم پہلے بتا چکے ہیں کہ شرکت عمل بھی مفاوضہ ہوتی ہے اور بھی شرکت عنان، لہذا اگر مفاوضہ کا لفظ یا اسکے معنے کا ذکر کر دیا یعنی کہدیا کہ دونوں کام لا نمینگے اور دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اور نفع نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور شرکت کی وجہ سے جو پچھ مطالبہ ہوگا اُس میں ہرایک دوسرے کا گفیل ہے تو شرکت مفاوضہ ہے اورا گر کام اور آمدنی یا نقصان میں برابری کی شرط نہ ہو یالفظ عنان ذکر کر دیا ہوتو شرکت عنان ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ • ): مطلق شرکت ذکر کی نہ مفاوضہ ذکر کیا نہ عنان نہ کسی کے معنے کا بیان کیا تواس میں بعض احکام عنان کے ہو نگے مثلاً کسی ایسے دَین <sup>(4)</sup> کا اقرار کیا کہ شرکت کے کام کے لیے میں فلاں چیز لایا تھا اور وہ خرچ ہو چکی اور اُسکے دام <sup>(5)</sup> دینے ہیں یا فلاں مزدور کی مزدوری باقی ہے یا فلال گزشتہ مہینہ کا کرایئہ دوکان باقی ہے تواگر گواہوں سے ثابت کردے جب تو اسکے شریک کے ذمہ بھی ہے ورنہ تنہااس کے ذمہ ہوگااور بعض احکام مفاوضہ کے ہوں گے مثلاً کسی نے ایک کو یا دونوں کوکوئی کام دیا ہے تو ہر ایک سے وہ مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر ایک پر کوئی تاوان لازم ہوگا تو دوسرے سے بھی اس کامطالبہ ہوگا۔

مسکلہ اے: باپ بیٹے ملکر کام کرتے ہوں اور بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہو تو جو کچھ آمدنی ہوگی وہ باپ ہی کی ہے بیٹا شریک نہیں قرار پائیگا بلکہ مددگارتصور کیا جائیگا یہاں تک کہ بیٹاا گر درخت لگائے تووہ بھی باپ ہی کا ہے۔ یو ہیں میاں بی بیمال کر کریں اور انکے پاس کچھ نہ تھا مگر دونوں نے کام کرکے بہت کچھ جمع کرلیا تو بیسارا مال شوہر ہی کا ہے اورعورت مدد گار مجھی جائیگی۔ ہاں اگرعورت کا کام جدا گانہ ہے مثلاً مرد کتابت کا کام کرتا ہے اورعورت سلائی کرتی ہے تو سلائی کی جو پھھآ مدنی ہے اُسکی ما لک عورت ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- 🗨 ..... بغیر کسی وجہ کے جان بو جھ کر۔
- الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٥٩٥.
- €....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢،ص٣٢٧.
  - ٷ....قرض۔
  - 5....قیت۔
- ⑥ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢،ص٣٢٩.
  - 7 ..... المرجع السابق.

پُ*يُّنُ شُ: م*جلس المدينة العلمية(دُّوتاسلام)

بهارشريت صه ونهم (10)

مسئله این ایک مسئله کا درزی کویه کهه کرکیژا دیا که اسے تم خود ہی سینا اور اِس درزی کا کوئی شریک ہے که دونوں میں شرکت مفاوضہ ہے تو کپڑا دینے والا ان دونوں میں جس سے جا ہے مطالبہ کرسکتا ہےاورا گرشر کت ٹوٹ گئی یا جس کواُسنے کپڑا دیا تھا مرگیا تواب دوسرے سے سینے کا مطالبہ نہیں کرسکتا اوراگر بہیں کہا تھا کہتم خود ہی سینا تو مرنے اورشرکت جاتی رہنے کے بعد بھی دوسرے سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ اُسے می کردے۔(1)(عالمگیری)

ہے دوسراا نکار تو وہ اقرار دونوں کے قل میں ہوگیا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلیم ای: تین شخص جو باہم شریک نہیں ہیں اِن تینوں نے کسی سے کام لیا کہ ہم سب اس کام کوکرینگے مگروہ کام تنہا ایک نے کیا باقی دونے نہیں کیا تو اسکوصرف ایک تہائی اُجرت ملے گی کہ اس صورت میں ایک تہائی کا م کا بیذ مہ دارتھا بقیہ دو تہائیوں کا نہ اِس سےمطالبہ ہوسکتا تھانہ اسکے اجارہ میں ہے تو جو کچھا سنے کیا بطور تطوع <sup>(3)</sup> کیا اوراُسکی اُجرت کامستحق نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری) می محم کے صرف ایک تہائی اُجرت ملے گی قضاءً ہے اور دیانت کا حکم بیہے کہ پوری اُجرت اسے دیدی جائے کیونکہ اس نے بورا کام یہی خیال کر کے کیا ہے کہ مجھے بوری مزدوری ملے گی اوراگراسے معلوم ہوتا کہ ایک ہی تہائی ملے گی تو ہرگز بورا کام انجام نه دیتا۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسکلہ 20: اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوکسی کام کا استا دہوتا ہے وہ اپنے شاگر دوں کو دوکان پر بٹھالیتا ہے کہ ضروری کام اُستاد کرتے ہیں باقی سب کام شاگردوں سے لیتے ہیں اگر اِن اُستادوں نے شاگردوں کے ساتھ شرکت عمل کی مثلاً درزی نے ا پنی دوکان پرشاگردکو بٹھالیا کہ کپڑوں کواُستاد قطع کریگا<sup>(6)</sup>اورشا گردسیے گااوراُ جرت جو ہوگی اس میں برابر کے دونوں شریک ہو نگے یا کاریگرنے اپنی دوکان پرکسی کوکام کرنے کے لیے بٹھالیا کہاُسے کام دیتا ہے اوراُ جرت نصفانصف<sup>(7)</sup> بانٹ لیتے ہیں پیجائزہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

• المرجع السابق. • عالسابق. • المرجع السابق. • المرجع المربع المر

€ .....کاٹ دےگا۔ 🗗 ..... يعني آ وها آ دها ـ

❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢،ص ٣٣٠.

٣٣١ الفتاوى الهندية "،المرجع السابق، ص ٣٣١.

ق..... (دالمحتار "، كتاب الشركة، مطلب في شركة التقبل، ج٦، ص٤٩٤.

❸ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢،ص ٣٣١.

بهارشريعت صه وجم (10)

مسئلہ **۲ ک**: اگر یوں شرکت ہوئی کہایک کے اوز ارہو نگے اور دوسرے کا مکان یا دوکان اور دونوں ملکر کا م کرینگے تو شرکت جائز ہے اور یوں ہوئی کہایک کے اوز ارہو نگے اور دوسرا کا م کر یگا تو بیشرکت نا جائز ہے۔<sup>(1)</sup> (ردالمحتار)

## (شرکت وجوہ کے احکام)

مسکلہ کے: شرکت وجوہ ہے کہ دونوں بغیر مال عقد شرکت کریں کہ اپنی وجاہت اور آبرو<sup>(2)</sup> کی وجہ سے دوکا نداروں سے اُدھار خریدلا کینے اور مال نیج کراُن کے دام دیدیئے اور جو کچھ بچے گا وہ دونوں بانٹ لینے اور اسکی بھی دوشہیں مفاوضہ وعنان ہیں اور دونوں کی صورتیں بھی وہی ہیں جو او پر ندکور ہو تیں اور مطلق شرکت فدکور ہو تو عنان ہوگی اور اس میں بھی اگر مفاوضہ ہے تو ہرایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور گفیل بھی اور عنان ہے تو صرف و کیل ہی ہے گفیل نہیں۔ (3) (درمختار وغیرہ) مسکلہ کے دسرے تو ہرایک دوسرے کا ویش جو چاہیں شرط مسکلہ کے دوسرے کہ نفع میں یہاں بھی برابری ضرور نہیں اگر شرکت عنان ہے تو نفع میں برابری یا کم وہیش جو چاہیں شرط کرلیں گریہ ضرور ہے کہ نفع میں وہی صورت ہو ہو تو تریکی ہوئی چیز میں ملک کی صورت میں ہو شلا اگر وہ چیز ایک کی دو تہائی ہوگ اور ایک کی ایک تہائی تو نفع بھی اسی حساب سے ہوگا اور اگر ملک میں کم وہیش ہے گرنفع میں مساوات یا نفع کم وہیش ہے اور ملک میں برابری تو میشرط باطل و نا جائز ہے اور نفع اُسی ملک کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ (درمختار، عالمگیری)

#### شرکت فاسدہ کا بیان

مسکلہ ا: مباح چیز کے حاصل کرنے کے لیے شرکت کی بینا جائز ہے مثلاً جنگل کی لکڑیاں یا گھاس کا شنے کی شرکت کی جو کچھ کا ٹیس گے وہ ہم دونوں میں مشترک ہوگی یا شکار کرنے یا پانی بھرنے میں شرکت کی یا جنگل اور پہاڑ کے پھل چننے میں شرکت کی یا جاہلیت (یعنی زمانۂ کفر) کے دفینہ (5) نکا لئے میں شرکت کی یا مباح زمین سے مٹی اُوٹھالانے میں شرکت کی یا ایک مٹی کی اینٹ بنانے یا اینٹ یکانے میں شرکت کی بیسب شرکتیں فاسدو نا جائز ہیں۔ اور اِن سب صورتوں میں جو پچھ جس نے کی اینٹ بنانے یا اینٹ یکانے میں شرکت کی بیسب شرکتیں فاسدو نا جائز ہیں۔ اور اِن سب صورتوں میں جو پچھ جس نے

- ۱۳۰۰۰۰۰۰ (دالمحتار"، کتاب الشرکة، مطلب فی شرکة التقبل، ج٦، ص٩٩.
  - 🗗 .....یعنی قدر و منزلت، حیثیت \_
  - ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٥٤٩ وغيره.
    - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٥٩٥.
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢،ص٣٢٧.
  - 🗗 ..... وفن کیا ہوا مال یعنی خزانہ۔

بهارشريعت حصه ونهم (10)

حاصل کیا ہےاُسی کا ہےاورا گردونوں نے ایک ساتھ حاصل کیا اورمعلوم نہ ہو کہ س کا حاصل کردہ کتنا ہے کہ جو پچھ حاصل کیا وہ ملا دیا ہےاور پہچان نہیں ہے تو دونوں برابر کے حصہ دار ہیں جاہے چیز کی تقسیم کرلیں یا بچے کر دام برابر برابر بانٹ لیں اِس صورت میں اگر کوئی اپنا حصہ زیادہ بتا تا ہوتو اِسکا اعتبار نہیں جب تک گوا ہوں سے ثابت نہ کردے۔ (1) ( در مختار ، عالمگیری )

مسكليرا: منى سى كى ملك ہاوردو شخصوں نے إس سے اینك بنانے یا پکانے كی شركت كى توبیتی ہے كہ اسكا مطلب یہ ہے کہاُس سے مٹی خرید کرا بنٹ بنا کینگے اوراُسکو پکا ئیں گے اورا بنٹیں بچ کر ما لک کو قیمت دیدیں گے اور جونفع ہوگا وہ ہمارا ہے اوراس صورت میں بیشرکت وجوہ ہوگی۔(2) (عالمگیری)

مسکله ۲۰: دو شخصوں نے مباح چیز کے حاصل کرنے میں عقد شرکت کیااورایک نے اُس کو حاصل کیااور دوسرااس کا معین ومددگارر ہامثلاً ایک نے لکڑیاں کا ٹیس دوسراجمع کرتار ہااسکے گھے باندھےاُ سےاُ ٹھا کر بازاروغیرہ لے گیایاایک نے شکار پکڑا دوسرا جال اوٹھا کرلے گیا یا اور کام کیے تو اِس صورت میں بھی چونکہ شرکت سیجے نہیں مالک وہی ہے جس نے حاصل کیا یعنی مثلًا جس نے لکڑیاں کا ٹیس یا جس نے شکار پکڑااور دوسرے کواسکے کام کی اُجرت مثل دی جائیگی اورا گرجال تاننے میں شریک نے مدد کی اور شکار ہاتھ نہیں آیا جب بھی اُسکی اُجرت مثل ملے گی۔ (3) ( در مختار ، عالمگیری )

**مسکلہ ۶**: شکار کرنے میں دونوں نے شرکت کی اور دونوں کا ایک ہی کتاہے جس کو دونوں نے شکار پر چھوڑ ایا دونوں نے ملکر جال تا نا(4) تو شکار دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا اورا گر مُتا ایک کا تھااوراُسی کے ہاتھ میں تھا مگر چھوڑا دونوں نے تو شکار کا مالک وہی ہے جس کا گتا ہے مگراس نے اگر دوسرے کو بطور عاریت گتا دیدیا ہے تو دوسرا مالک ہوگا اور اگر دونوں کے دو گتے ہیں اور دونوں نے ملکرایک شکار پکڑا تو برابر برابر بانٹ لیں اور ہرایک کتے نے ایک ایک شکار پکڑا تو جس کے گتے نے جو شکار پکڑا اُسکاوہی مالک ہے۔ (5) (عالمگیری)

❶ ....."الدرالمختار"كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة،ج٦،ص٩٦

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص٣٣٢.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة ،الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٩٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.

<sup>∙….</sup> پھيلايا۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"،المرجع السابق،ص٣٣٣.

بهار شریعت صده دیم (10) میلیان علی است میلیان علی است میلیان است م

مسکله ۵: گداگروں نے عقد شرکت کیا کہ جو پچھ ما نگ لائیں گے وہ دونوں میں مشترک ہوگا بیشرکت سیجے نہیں اور جس نے جو کچھ ما نگ کرجمع کیاوہ اُسی کا ہے۔(1) (عالمگیری)

مسکلہ Y: اگرشر کت فاسدہ میں دونوں شریکوں نے مال کی شرکت کی ہے تو ہرایک کو نفع بقدر مال کے ملے گا اور کام کی کوئی اُجرت نہیں ملے گی،مثلاً دونوں نے ایک ایک ہزار کے ساتھ شرکت کی اورایک نے بیشرط لگادی ہے کہ میں دن ٰرو پیڈفع کے لوں گا، اِس شرط کی وجہ سے شرکت فاسد ہوگئی اور چونکہ مال برابر ہے، لہذا نفع برابرتقسیم کرلیں اور فرض کرو کہ صورت مذکورہ میں ایک ہی نے کام کیا ہوجب بھی کام کامعاوضہ نہ ملے گا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

**مسکلہ ک**: شرکت فاسدہ میں اگرا یک ہی کا مال ہوتو جو پچھ نفع حاصل ہوگا اِسی مال والے کو ملے گا اور دوسر بے کو کام کی اُجرت دی جائیگی مثلاً ایک شخص نے اپنا جانور دوسرے کو دیا کہ اس کو کرایہ پر چلا وَاور کرایہ کی آمدنی آ دھی آ دهی دونوں لینگے بیشرکت فاسد ہےاورکل آ مدنی ما لک کو ملے گی اور دوسرے کواجرمثل <sup>(3)</sup>۔ یو ہیں کشتی چند شخصوں کو دیدی کہاس سے کام کریں اور آمدنی ما لک اور کام کرنے والوں پر برابر برابرتقسیم ہوجا ٹیگی تو بیشر کت فاسد ہےاوراسکا تھم بھی وہی ہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار،ر دالحتار )

**مسئلہ ۸**: ایک شخص کے پاس اونٹ ہے دوسرے کے پاس خچر، دونوں نے آٹھیں اُجرت پر چلانے کی شرکت کی میر شرکت فاسد ہےاور جو کچھاُ جرت ملے گی اُس کو خچراوراونٹ پرتقسیم کردینگےاونٹ کی اُجرت مثل اونٹ والے کواور خچر کی اُجرت مثل خچر والے کو ملے گی اورا گرخچراوراونٹ کو کراہیہ پر چلانے کی جگہ خودان دونوں نے بار برداری <sup>(5)</sup> پرشرکت عمل کی کہ بار برداری کریں گےاور آمدنی بحصّه مساوی بانٹ لیں گے<sup>(6)</sup> توبیشر کت سیجے ہےاب اگر چدایک نے خچرلا کر بوجھالا دااور دوسرے نے اونٹ پر بارکیا دونوں کوحسب شرط برابر حصہ ملے گا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری،ردالحتار)

و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة،مطلب: يرجح القياس،،ج٦،ص٩٩.

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦ ، ص ٤٩٨.

<sup>🗗 .....</sup>یعنی جتنا کام کیااس کی مقدارا جرت ہے۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"وردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج٦، ص٤٩٨.

اینی آمدنی برابر برابر حصے ساتھ تقسیم کریں گے۔ **⑤**.....لینی بو ج<u>ھ</u>لا دنے۔

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٣.

المراثر يعت حصه وبم (10)

**مسکلہ 9**: ایک نے دوسرے کواپنا جانور دیا کہاس پرتم اپناسامان لا دکر پھیری کروجونفع ہوگا اُس کو بحصہ مساوی تقسیم کر لینگے بیشر کت بھی فاسد ہے تفع کا مالک وہ ہے جس نے پھیری کی اور جانوروالے کو اُجرت مثل دینگے۔ یو ہیں اپنا جال دوسرے کومچھلی کپڑنے کے لیے دیا کہ جومچھلی ملے گی اوسے برابر بانٹ لیں گے تو مچھلی اُسی کو ملے گی جس نے پکڑی اور جال والے کواُ جرت مثل ملے گی۔(1) (در مختار، عالمگیری)

**مسئلہ • ا**: چند حمالوں نے یوں شرکت کی کہ کوئی بوری میں غلہ بھریگا اور کوئی اُٹھا کر دوسرے کی پیٹھ پر رکھے گا اور کوئی ما لک کے گھر پہنچائے گااور مز دوری جو کچھ ملے گی اُسے سب بھتہ مساوی تقسیم کر لینگے تو بیشر کت بھی فاسد ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری) مسكلہ اا: ایک شخص کی گائے ہے اُس نے دوسرے کودی کہ وہ اسے پالے چارہ کھلائے نگہداشت کرے اور جو بچہ پیدا ہواُس میں دونوں نصف نصف کے شریک ہونگے تو بیشر کت بھی فاسد ہے، بچیاُس کا ہوگاجسکی گائے ہےاور دوسرے کو اُسی کے مثل جارہ دلایا جائیگا، جواُسے کھلا یا اورنگہداشت وغیرہ جو کام کیا ہے اسکی اُجرت مثل ملے گی۔ یو ہیں بکریاں چرواہوں کو جواسطرح دیتے ہیں کہ وہ چرائے اورنگہداشت (3) کرے اور بچہ میں دونوں شریک ہونگے بیاُ جرت بھی فاسد ہے بچہاُ س کا ہےجسکی بکری ہےاور چرواہے کو چرواہی اورنگہداشت کی اُجرت مثل ملے گی یا مرغی دوسرے کو دیدیتے ہیں کہانڈے جو ہو نگے وہ نصف نصف دونوں کے ہونگے یا مرغی اورا نڈے بٹھانے کے لیے دوسرے کو دیتے ہیں کہ بچے ہوکر جب بڑے ہو جا کینگے تو دونوں بحصۂ مساوی تقسیم کرلینگے بیشر کت بھی فاسد ہے اور اِس کا بھی وہی حکم ہے۔اس کے جواز کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ گائے بکری مرغی وغیرہ میں آ دھی دوسرے کے ہاتھ بچ ڈالیں اب چونکہان جانوروں میں شرکت ہوگئی بیچ بھی مشترک ہو نگے۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری،ردالحتار)

**مسکلہ ۱۲**: دونوں شریکوں میں کوئی بھی مرجائے اُسکی موت کاعلم شریک کو ہو یا نہ ہو بہر حال شرکت باطل ہو جائیگی رہے تھم شرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چہ موت سے باطل نہیں ہوتی مگر بجائے میت اب اُسکے ور ثہ شریک

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦ ، ص ٤٩٨.

و "الفتاوي الهندية"كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص٣٣٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية "كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٤.

<sup>3.....</sup>يرورش∟

٣٣٥-٠٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص٥٣٣.

و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب يرجع القياس، ج٦، ص٩٩.

بهارشريعت حصه وجم (10)

ہو نگے ۔<sup>(1)</sup>(درمختار،ردالحتار)

مسكه ۱۱۳: تين شخصول مين شركت تقى ان مين ايك كا انقال هو گيا تو دو با قيون مين بدستور شركت باقى ے۔<sup>(2)</sup>(۶٫)

مسلم ۱۲: شریکوں میں سے معاذ اللہ کوئی مرتد ہو کر دارالحرب کو چلا گیا اور قاضی نے اُسکے دارالحرب میں لحوق کا تھم <sup>(3)</sup> بھی دیدیا توبی<sup>ے</sup> کماًموت ہےاوراُس سے بھی شرکت باطل ہوجاتی ہے کہا گروہ پھرمسلم ہوکر دارالحرب سے واپس آیا تو شرکت عود نه کریگی<sup>(4)</sup> اورا گرمرتد ہوا مگرا بھی دارالحرب کونہیں گیا یا چلا بھی گیا مگر قاضی نے اب تک لحوق کا حکم نہیں دیا ہے تو شرکت باطل ہونیکا تھم نہ دینگے بلکہ ابھی موقوف رکھیں گے اگر مسلمان ہوگیا تو شرکت بدستور ہے اور اگر مرگیایا قال کیا گیا تو شرکت باطل ہوگئی۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

مسکله10: دونوں میں ایک نے شرکت کو فنخ کر دیا اگرچه دوسرا اِس فنخ پر راضی نه ہو جب بھی شرکت فنخ ہوگئ بشر طیکه دوسرے کوفٹنخ <sup>(6)</sup>کر نیکاعلم ہواور دوسرے کومعلوم نہ ہوا تو فٹنخ نہ ہوگی اور بیشرطنہیں کہ مال شرکت روپییا شرفی ہو بلکہا گرتجارت کے سامان موجود ہیں جوفر وخت نہیں ہوئے اورایک نے فٹنج کر دیاجب بھی فٹنج ہوجا ئیگی۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسكله ۱۱: ایک شریک نے شرکت سے انکار کر دیا یعنی کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ شرکت کی ہی نہیں تو شرکت جاتی رہی اور جو کچھ شرکت کا مال اُسکے پاس ہےاُس میں شریک کے حصہ کا تا وان دینا ہوگا کہ شریک امین ہوتا ہے اور امانت سے انکار خیانت ہےاور تاوان لازم اورا گرشر کت ہےا نکارنہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کام نہ کرونگا تو یہ بھی فٹنخ ہی ہے شرکت جاتی رہیگی اوراموال شرکت کی قیمت اپنے حصہ کےموافق شریک سے لیگا اور شریک نے اموال کو پیج کر پچھ منافع حاصل کیے تو منفعت سے اسے کچھ نہ ملے گا۔ (8) (درمختار، عالمگیری)

❶ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج٦،ص٩٩.

۳۰۸، "البحرالرائق"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٥، ص٨٠٣

ایعنی دارالحرب میں چلے جانے کا حکم۔
کے اللہ عنی دارالحرب میں چلے جانے کا حکم۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص٣٣٥.

آلدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦،ص٠٠٥.

الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦،ص٠٠٥.

و"الفتاوي الهندية"كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص٣٣٩.

مسکله کا: تین شخصوں میں شرکت مفاوضه ہےان میں دوشرکت کو توڑنا چاہتے ہوں تو جب تک تیسرا بھی موجود نہ ہوشرکت توڑنہیں سکتے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۱۸: اگرایک شریک یا گل ہو گیا اور جنوں بھی ممتد <sup>(2)</sup> ہے تو شرکت جاتی رہی اور دوسرے شریک نے بعد امتدا دجنون <sup>(3)</sup> جو کچھ تصرف کیا لیمنی شرکت کی چیزیں فروخت کیس اور نفع ملا تو سارا <sup>نفع</sup> اسی کا ہے مگر مجنون کے حصہ میں جونفع آتا اُسے تقیدق <sup>(4)</sup> کر دینا جا ہیے کہ مِلک غیر <sup>(5)</sup> میں بغیرا جازت تصرف کر کے <sup>تفع</sup> حاصل کیا ہے اور بطلا ن شرکت کی د وسری صورتوں میں بھی ظاہریہی ہے کہ شریک کے حصہ کے مقابل میں جو نفع ہےاُ سے تقیدق کر دے ۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار )

### شرکت کے متفرق مسائل

مسکلها: شریک کوبیا ختیار نہیں کہ بغیر اسکی اجازت کے اسکی طرف سے زکا ۃ ادا کرے اگر زکا ۃ دیگا تاوان دینا پڑیگا اورز کا ۃ ادانہ ہوگی اوراگر ہرایک نے دوسرے کوز کا ۃ دینے کی اجازت دی ہے اپنی اور شریک دونوں کی ز کا ۃ دیدی تواگر بید ینا بیک وقت ہوتو ہرایک کو دوسرے کی زکاۃ کا تاوان دینا ہوگا اور دونوں باہم مقاصہ (ادلا بدلا) کرسکتے ہیں کہ نہ میں تم کوتاوان دوں نہتم مجھ کو جبکہ دونوں نے ایک مقدار سے زکا ۃ اداکی ہو یعنی مثلاً اس نے اُسکی طرف سے دس رویے دیے اور اُس نے اسکی طرف سے دن ٰروپے دیے اور اگر ایک نے دوسرے کی طرف سے زیادہ دیا ہے اور دوسرے نے اسکی طرف سے کم تو زیادہ کو واپس لےاور باقی میں مقاصہ کرلیں اور اگر بیک وفت دینا نہ ہواایک نے پہلے دیدی دوسرے نے بعد کوتو پہلے والا کچھ نہ دیگااور بعد والاتا وان دے بعد والے کومعلوم ہو کہاس نے خود زکاۃ دیدی ہے یامعلوم نہ ہوبہر حال تا وان اُسکے ذمہ ہے۔ یو ہیں علاوہ شریک کے کسی اورکوز کا ۃ یا کفارہ کے لیے اس نے مامور (<sup>7)</sup> کیا تھااور اس نے خود اسکے پہلے یا بیک وقت ادا کر دیا تو مامور کا ادا

∙…صدقه۔

ہ....دوسرے کی ملکیت۔

🗗 ..... مقرر ـ

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٦.

سالینی یا گل ہونے کی مدت کا دراز ہوگئی ہے۔

ئے بعد۔بعد۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب:يرجح القياس، ج٦،ص٠٠٥٠.

\_\_\_\_\_ شرکت کے متفرق مسائل

بهارشريعت حصه ونم (10)

كرنا يحيح نه هو گااور تاوان ديناپڙيگا۔ <sup>(1)</sup> ( در مختار ، ردالمحتار ، تبيين )

مسکلہ ا: دوشخصوں میں شرکت مفاوضہ ہے ایک نے دوسرے سے وطی کرنے کے لیے کنیز خریدنے کی اجازت مانگی دوسرے نے صریح لفظوں میں اجازت دیدی اُس نے خرید لی تو یہ کنیز مشترک (2) ند ہوگی بلکہ تنہا اُسی کی ہے اور شریک کی طرف سے اسکو ہبہ سمجھا جائیگا مگر بائع ہرایک سے ثمن کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر شریک نے صاف لفظوں میں اجازت نہ دی مثلاً سکوت <sup>(3)</sup>کیا توبیا جازت نہیں اور وہ خریدے گا تو کنیزمشترک ہوگی اور وطی جائز نہیں ہوگی۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسکله ۲: ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے کسی دوسرے شخص نے اُس سے بیکھا مجھے اس میں شریک کرلے مشتری نے کہا شریک کرلیاا گریہ باتیں اُسوفت ہوئیں کہ مشتری نے مبیع <sup>(5)</sup> پر قبضہ کرلیا ہے تو شرکت صحیح ہےاور قبضہ نہ کیا ہو تو شرکت صحیح نہیں کیونکہ اپنی چیز میں دوسر ہے کوشر یک کرنا اُسکے ہاتھ ہے کرنا ہے اور بچے اُسی چیز کی ہوسکتی ہے جو قبضہ میں ہواور جب شرکت صحیح ہوگی تو نصف ثمن <sup>(6)</sup> دینالازم ہوگا کہ دونوں برابر کے شریک قرار پائینگے البتۃ اگر بیان کر دیا ہے کہ ایک تہائی یا چوتھائی یا اتنے حصه کی شرکت ہے تو جو کچھ بیان کیا ہے اُتنی ہی شرکت ہوگی اور اُسی کے موافق شمن دینالازم ہوگا۔ (7) (در مختار، ردالمحتار)

مسکلیم ا: ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے دوسرے نے کہا مجھے اس میں شریک کرلے اُسنے منظور کرلیا پھر تیسر اُشخص أسے ملااسنے بھی کہا مجھے اس میں شریک کرلے اور اسکوشریک کرنا بھی منظور کیا تواگراس تیسرے کومعلوم تھا کہایک شخص کی شرکت ہو چکی ہے تو تیسراایک چوتھائی کا شریک ہےاور دوسرانصف کا اورا گرمعلوم نہ تھا تو یہ بھی نصف کا شریک ہو گیا یعنی دوسرااور تیسرا دونوں شریک ہیں اور پہلا تخص اب اُس چیز کا مالک نہ رہا اور بیشر کت شرکت ِ ملک ہے۔(8) (درمختار)

مسکلہ ۵: ایک شخص نے دوسرے سے کہا جو کچھآج یااس مہینے میں میں خریدوں گا اُس میں ہم دونوں شریک ہیں یا کسی خاص قتم کی تجارت کے متعلق کہا مثلاً جتنی گا ئیں یا بکریاں خریدوں گا اُن میں ہم دونوں شریک ہیں اور دوسرے نے منظور کیا تو شرکت سیح ہے۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

- الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: يرجح القياس، ج٦،ص١٠٥.
- و"تبيين الحقائق"،كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة، ج٢،ص١ ٥٠٢-٥٠.
  - 🗨 .....وه لونڈی جس کے ایک سے زیادہ ما لک ہوں۔ 🔹 🗗 .....خاموتی۔
    - 4 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص١٠٥.
  - 6.....آدهی قیمت به
- الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: يرجح القياس، ج٦، ص١٠٥٠١.
  - الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٢، ص١٠٥-٢٠٥.
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة، الباب الاول،الفصل الثاني في الالفاظ التي تصح الشركة...إلخ، ج٢،ص٢٠٣،وغيره.

مسکله ۲: دو استخصوں کا دَین ایک شخص پر واجب ہوا اور ایک ہی سبب سے ہوتو وہ دَین مشترک ہے مثلاً دونوں کی ایک مشترک چیزتھی اوراسے کسی کے ہاتھ اُ دھار بیچایا دونوں نے اپنی چیزایک عقد کے ساتھ کسی کے ہاتھ بیچ کی توبید بین مشترک ہے یا دونوں نے اُسے ایک ہزار قرض دیایا دونوں کے مورث (1) کاکسی پر دین ہے بیسب دین مشترک کی صورتیں ہیں اسکا تھم یہ ہے کہ جو کچھ اِس دین میں کا ایک نے وصول کیا تو اس میں دوسرا بھی شریک ہےا پنے حصہ کےموافق تقسیم کرلیں اور جو چیز وصول کی ہےاُسکی جگہ پراپنے شریک کو دوسری چیز دینا چاہتا ہے تو بغیراُسکی مرضی کے نہیں دےسکتا یا بید دوسری چیز لینا چاہتا ہے تواسکی مرضی کے بغیرنہیں لےسکتااور جس نے وصول نہیں کیا ہےاسے یہ بھی اختیار ہے کہ وصول کنندہ <sup>(2)</sup> سے نہ لے بلکہ مدیون سے ریجھی وصول کرے مگر جبکہ مدیون (3) نے تمام مطالبہ ادا کر دیا ہے تو اب مدیون سے وصول نہیں کرسکتا بلکہ شریک ہی سے لےگا۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسكله 2: دو خصول كادين كسى پرواجب بي مكر دونول كاايك سبب نه هو بلكه دوسبب خواه هيقة دومول ياحكما توييدين مشترک نہیں مثلاً دونوں نے اپنی دو چیزیں ایک شخص کے ہاتھ بیچیں اور ہرایک نے اپنی چیز کانمن علیٰجد ہلیٰجد ہ بیان کردیایا دونوں کی ایک مشترک چیز تھی وہ بیچی اور اینے اپنے حصہ کانتمن بیان کر دیا تو اب دین مشترک نہ رہااور ایک نے مشتری <sup>(5)</sup> سے پچھ وصول کیا تو دوسرااس سے اپنے حصہ کا مطالبہ بیں کرسکتا۔ (6) (عالمگیری)

**مسکلہ ۸**: ایک شخص پر ہزاررو پی<sub>د</sub>ؤین تھا دو شخصوں نے اسکی صانت کی اور ضامنوں نے اپنے مشترک مال سے ہزار ادا کردیے پھرایک ضامن نے مدیون سے کچھ وصول کیا تو دوسرابھی اس میں شریک ہے اور اگر ضامن نے اُس سے رو پیہ وصول نہیں کیا بلکہا ہے حصہ کے بدلے میں مدیون سے کوئی چیز خرید لی تو دوسرا اُس چیز کا نصف ثمن اُس سے وصول کرسکتا ہے اور اگر دونوں چاہیں تو اُس چیز میں شرکت کرلیں اورا گرایک ضامن نے چیز نہیں خریدی بلکہا پنے صبہُ دین کے مقابل میں اُس چیز پر مصالحت<sup>(7)</sup> کی اور چیز لے لی اب دوسرا مطالبہ کرتا ہے تو پہلے کواختیار ہے کہ آ دھی چیز دیدے یا اُسکے حصہ کا آ دھادین ادا

€.....مقروض۔ € .....وصول کرنے والا۔

⊡….خریدار۔

7..... صلح ـ

پُثُ شُ: مجلس المدينة العلمية(دوحـــــاسلاي)

یعنی مرنے والاجس کے بیوارث ہیں۔

٣٣٦، "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٧.

بهارشر بعت حصه وہم (10)

کردےاور مال مشترک سےادانہ کیا ہوتو دوسرا اُس میں شریک نہیں اوراب جو کچھا پناحق وصول کریگا دوسرے کواُس سے تعلق

مسکلہ **9**: دوشخصوں کے ایک شخص پر ہزاررو ہے دین ہیں اُن میں ایک نے پورے ہزار سے سورو پی<sub>د</sub>میں صلح کر لی اور بیسورویےاُس سے لے بھی لیے اسکے بعد شریک نے جو کچھاُس نے کیا جائز رکھا تو سومیں سے بچاس اُسے ملیں گے اور اگر قابض کہتاہے کہوہ روپے میرے پاس سے ضائع ہو گئے تو شریک کواسکا تاوان نہیں ملے گا کہ جب اُس نے سب پچھ جائز کردیا تو یہ امین ہوااورامین پر تاوان نہیں اورا گرشر یک نے صلح کو جائز رکھا مگرینہیں کہا کہ جو پچھاُس نے کیامیں نے سب جائز رکھا تو بیشریک مدیون سے اپنے حصہ کے بچاس وصول کرسکتا ہے اور مدیون میہ بچاس اُس سے واپس لے گاجسکوسورو پے دیے ہیں کہ اس صورت میں صلح کی اجازت ہے قبضہ کی نہیں توامین نہ ہوا۔ (2) (عالمگیری)

مسکلہ • 1: ایک مکان دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شریک غائب ہو گیا تو دوسرا بقدرا پنے حصہ کے اُس مکان میں سکونت <sup>(3)</sup> کرسکتا ہے اورا گروہ مکان خراب ہو گیا اوراسکی سکونت کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو اسکا تا وان دینا یژیگا۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری، درمختار)

مسكله اا: مكان دو شخصول مين مشترك تفااور تقسيم مو چكى ہےاور ہرايك كا حصه متاز (<sup>5)</sup> ہےاورايك حصه كا مالك غائب ہوگیا تو دوسرا اُس میں سکونت نہیں کرسکتا اور نہ بغیراجازت قاضی اُسے کرایہ پر دےسکتا ہےاورا گرخالی پڑارہنے میں خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو قاضی اُسکوکرا ہے پر دیدےاور کرا ہے ما لک کے لیے محفوظ رکھےاور دو شخصوں میں مشترک کھیت ہے اورایک شریک غائب ہوگیا تواگر کاشت کرنے سے زمین اچھی ہوتی رہے گی تو پوری زمین میں کاشت کرے جب دوسرا شریک آ جائے تو جتنی مدت اُس نے کاشت کی ہے وہ کر لے اور اگر کاشت سے زمین خراب ہوگی یا کاشت نہ کرنے میں اچھی ہوگی تو گل زمین میں کاشت نہ کرے بلکہ اپنے ہی حصہ کی قدر میں زراعت کرے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة ، الباب السادس في المتفرقات، ج٢ ، ص٣٣٠-٣٣٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٠ ٣٤.

 <sup>4. &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص ٢٤١.

و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٠٠ ٥

ایاں، ظاہر،معلوم ہے۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،الباب السادس في المتفرقات، ج٢،ص ١ ٣٤٢-٣٤.

مسکلہ ۱۲: غلہ یارو پیمشترک ہے اور ایک شریک غائب ہے اور جوموجود ہے اُسے ضرورت ہے تو اپنے حصہ کے لائق (1) لے کرخرچ کرسکتاہے۔(2) (عالمگیری)

مسکله ۱۳: دو شخص شریک ہوں اور ہرایک کو دوسرے کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہوا ور شریک کو کام کرنا اوراُس پرخرچ کرنا ضروری ہو،اگر بغیراجازت شریک خرچ کریگا تو بیخرچ کرنا تبر<sup>ع (3)</sup>ہوگا اوراسکا معاوضہ کچھ نہ ملے گا،مثلاً چکی دو شخصوں میںمشترک ہےاورعمارت خراب ہوگئی مرمت کی ضرورت ہےاور بغیرا جازت ایک نے مرمت کرادی تو اُسکا خرچہ شریک سے نہیں لے سکتا یا شریک ہے اس نے اجازت طلب کی اُس نے کہددیا کہ کام چل سکتا ہے مرمت کی ضرورت نہیں اوراس نے صرف کردیا تو میچے نہیں پائے گایا کھیت مشترک ہے اوراُس پرخرچ کرنے کی ضرورت ہے یاغُلام مشترک ہے اُسکو نفقہ وغیرہ دینا ضروری ہےان میں بھی بغیرا جازت صرف کرنے پر پچھنہیں پائے گا کیونکہان سب شریکوں کوخرج کرنے پرمجبور کیا جاسکتا ہے اگروہ اجازت نہیں دیتا قاضی کے پاس دعویٰ کردے قاضی اُسے خرچ کرنے پرمجبور کریگا پھراسے خرچ کرنے کی کیا حاجت رہی،لہذا تبرع ہے۔اورا گرخرچ کرنے پرمجبورنہیں کیا جاسکتا اوریہ بغیرخرچ کیےاپنا کامنہیں چلاسکتا تو بغیرا جازت خرچ کرنا تنبرع نہیں مثلاً دومنزلہ مکان ہےاوپر کا ایک شخص کا ہےاورینچے کا دوسرے کا، پنچے کا مکان گر گیا اور بیا پنا حصنہیں بنوا تا کہ بالا خانہ والا اسکےاو پرتغمیر کرائے اور پنچے والا بنوانے پرمجبور بھی نہیں کیا جاسکتا ، لہٰذااگر بالا خانہ والے نے پنچے کے مکان کی تغمیر کرائی تومتبرع<sup>(4)</sup>نہیں۔یوہیںمشترک دیوارہےجس پرایک شریک نے کڑیاں <sup>(5)</sup> ڈال کراپنے مکان کی حصت یا ٹی ہےاور بیہ د یوار گرگئی شریک جب تک بیدد یوار تغمیر نه کرائے اُسکا کام نہیں چل سکتا تو دیوار بنانا تبرع نہیں اورا گرشریک کواس کام کا کرنا ضروری نہ ہواور بغیرا جازت کریگا تو تیمرع ہے۔ جیسے دو شخصوں میں مکان مشترک ہےاور خراب ہور ہاہے اسکی تغمیر ضروری ہے مگر بغیراجازت جوصرفه (6)کریگا اُسکامعا وضنهیں ملے گا کہ ہوسکتا ہے مکان تقسیم کرا کے اپنے حصہ کی مرمت کرا لے پورے مکان کی مرمت کرانے کی اسکو کیا ضرورت ہے۔ (<sup>7)</sup> ( درمختار ، ر دالمحتار )

مسكله ۱۲: تين جگهول مين شريك كومرمت وتقمير پرمجبور كيا جائے گا۔ ﴿ وَصِي (8) و ﴿ ناظرِ اوقاف (9) ﴿ اوراُ س

<sup>€....</sup>مقدار۔

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٢٤ ٣.

<sup>3....</sup>احسان - 4....خن - 5.....خرچه - 6....خرچه - 6.....خرچه - 6.....خرچه - 6.....خرچه - 6.....خرچه - 6......خرچه - 6......

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب مهم فيما اذا امتنع الشريك من العمارة ... إلخ ،ج٦،ص ٥٠٨.

اسدو و فخض جس کوموضی لینی وصیت کرنے والے نے اپنی وصیت بوری کرنے کیلئے مقرر کیا ہو۔

<sup>🗨 .....</sup> مال وقف کی گمرانی کرنے والا۔

چیز کے قابل قسمت<sup>(1)</sup> نہ ہونے میں ۔وصی کی صورت رہے کہ دونا بالغ بچوں میں دیورامشترک ہے جس پر حیوت پٹی <sup>(2)</sup>ہے اور دیوار کے گرنے کا اندیشہ ہےاور دونوں نابالغوں کے دووصی ہیں ایک وصی مرمت کرانے کو کہتا ہے دوسراا نکار کرتا ہے قاضی ایک امین بھیجے گا اگریہ بیان کرے کہ مرمت کی ضرورت ہے تو جوا نکار کرتا ہے اُسے مرمت کرانے پر قاضی مجبور کرے گا۔ یو ہیں اگر مکان دو وقفوں میں مشترک ہےجسکی مرمت کی ضرورت ہےاورایک کا متولی ا نکار کرتا ہے تو قاضی اُسے مجبور کریگا۔اورغیر قابل قسمت مثلاً نہریا کوآں <sup>(3)</sup> یا کشتی اور حمام اور چکی کہان میں مرمت کی ضرورت ہوگی تو قاضی جبرأمرمت كرائے گا۔(4) (درمختار،ردالحتار)

مسكلهها: ايك شخص نے دوسرے كو إس طور پر مال ديا كه اس ميں كا آ دھا أسے بطور قرض ديا ہے اور دونوں نے اس روپیہ سے شرکت کی اور مال خریدااور جس نے روپیہ دیا ہے وہ اپنے قرض کا روپیہ طلب کرر ہاہے اورا بھی تک مال فروخت نہیں ہوا کہرو پیہ ہوتا اگر فروخت تک انتظار کرے فبہا<sup>(5)</sup>ورنہ مال کی جواس وقت قیمت ہواً <del>سکے حساب سے اپنے قرض کے بدلے می</del>ں مال لے لے۔(<sup>6)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۱۲: مشترک سامان لا دکرایک شریک لے جارہا ہے اور دوسرا شریک موجود نہیں ہے راستے میں بار برداری کا جانور <sup>(7)</sup>تھک کرگر پڑااور مال ضائع ہونے یا نقصان کا اندیشہ ہے اس نے شریک کی عدم موجود گی میں بار برداری کا دوسرا جانورکرایہ پرلیا تو حصہ کی قدرشریک ہے کرایہ لے گا اورا گرمشترک جانورتھا جو بیار ہو گیا شریک کی عدم موجود گی میں ذبح کر ڈالا اگراُسکے بیچنے کی اُمید تھی تو تاوان لا زم ہے ور نہیں اور شریک کے علاوہ کوئی اجنبی شخص ذبح کر دے تو بہر حال تاوان ہے۔ یو ہیں چرواہے نے بیار جانور کو ذرج کر ڈالا اور اچھے ہونے کی اُمید نہھی تو چرواہے پر تاوان نہیں ور نہ تاوان ہے۔اوراجنبی پربہر حال تاوان ہے۔(8) (خانیہ، در مختار، ر دالمحتار)

€ ..... پی مین شگاف کارٹرنا۔ 🕒 🔞 ..... کنوال۔

- ◘ ....."الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب مهم فيما اذا امتنع الشريك من العمارة... إلخ، ج٦،ص٨٠٥.
  - €....توضيح۔
  - €....."الدرالمختار"،كتاب الشركة،ج٦،ص٥٠٥.
    - 🗗 ..... سامان اٹھا کرلے جانے والا جانور۔
  - ③ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص٩٣.
- و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:دفع الفاً على نصفه قرض ونصفه...إلخ، ج٦،ص٦٠٥.

مسکلہ کا: مشترک جانور بیار ہوگیا اور بیطار (جانور کے علاج کرنے والے ) نے داغنے کوکہا اور داغ دیا اس سے جانورمر گیا تو کچے نہیں اور بغیر بیطار کی رائے کے خود کرے تو تاوان ہے۔ (1) (درمختار،ردالحتار)

مسکلہ 18: کھیت مشترک تھاا سکوایک شریک نے بغیر اجازت بودیا دوسرا شریک نصف جیج دینا چاہتا ہے تا کہ زراعت مشترک رہےاگر جمنے <sup>(2)</sup>کے بعد دیا ہے جائز ہےاور پہلے دیا تو ناجائز اور دوسرا شریک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ پلی زراعت کااوکھاڑلوں گا(3) توتقسیم کردی جائے اسکے حصہ میں جتنی کھیتی پڑےاو کھڑوالے۔(4) (درمختار)

مسله 19: ایک شریک نے مدیون کی کوئی چیز ہلاک کردی اور اسکا تاوان لازم آیا اس نے مدیون سے مقاصہ (<sup>5)</sup>کرلیا تو اس کا نصف دوسرا شریک اِس شریک ہے وصول کرسکتا ہے کیونکہ مقاصہ کی وجہ سے نصف دین وصول ہو گیا۔ یو ہیں ایک شریک نے اپنے حصہ دَین کے بدلے میں مدیون کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھی اور وہ چیز ہلاک ہوگئی تو دوسرا شریک اس کا نصف اس شریک ہے وصول کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر مدیون نے ایک شریک کواُ سکے حصہ کے لائق کسی کوضامن دیا یا کسی پرحوالہ کر دیا توضامن یا حوالہ والے سے جو پچھ وصول ہوگا دوسرا شریک اس میں سے اپنا حصہ لےگا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۰: دوشریکوں کے ایک شخص پر ہزار روپے باقی ہیں اور ایک شریک دوسرے کے لیے مدیون کی طرف سے ضامن ہوا توبیضان باطل ہےاور اِس ضان کی وجہ سے ضامن نے دوسرے کواُسکا حصدادا کردیا تواس میں سے اپنا حصدوالیس لے سکتا ہے اور اگر بغیر ضامن ہوئے شریک کوروپیہادا کردیا تو ادا کرنا سیجے ہے اور اِس میں سے اپنا حصہ واپس نہیں لے سکتا اور فرض کیا جائے کہ مدیون سے وصول ہی نہ ہوسکا جب بھی شریک سے مطالبہ نہیں کرسکتا اورا گرمدیون خودیا اجنبی نے اسکے شریک کا حصہادا کردیا ہےاوراُس نے برقرار رکھااپنا حصہاُس میں سے نہ لیا اور مدیون سے اسکا حصہ وصول نہیں ہوسکتا ہے تو شریک کو جو کچھ ملاہے اُس میں سے اپنا حصہ واپس لے سکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

❶ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب:دفع الفاً على ان نصفه قرض و نصفه... إلخ،ج٦،ص ٥٠٦.

اگفے۔ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ ال

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص١١٥.

اسسمقاصہ کے معنی ادلہ بدلہ کے ہیں یعنی دو محضوں کے ایک، دوسرے برؤین ہول وہ آپس میں بیطے کرلیں کہ ایک کا دین دوسرے کے مقابل ہوجائے۔

⑥ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٦.

بهارشر بعت صه ونهم (10)

وقف کا بیان

**حدیث!** تصحیح مسلم شریف میں ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ،حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ ہ<sup>س</sup>لم **فر ماتے ہیں:''** جب إنسان مرجا تا ہے اُسکے ممل ختم ہوجاتے ہیں، مگر تین چیزوں سے ( کہ مرنے کے بعداُ نکے ثواب اعمال نامہ میں درج ہوتے رہتے ہیں۔) ۞صدقہ جاریہ(مثلاً مسجد بنادی، مدرسہ بنایا کہ اسکا ثواب برابرملتارہے گا)۔ یا ۞علم جس ہےاُ سکے مرنے کے بعدلوگوں کو نفع پہنچتار ہتاہے۔یا © نیک اولا دچھوڑ جائے جومرنے کے بعداینے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔''<sup>(1)</sup>

**حدیث?:** تصحیح بخاری وصحیح مسلم وتر **ند**ی ونسائی وغیر م**ا می**ں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ، کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کوخیبر میں ایک زمین ملی ۔ اُنھوں نے حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکریہ عرض کی ، کہ مارسول الله! (صلى الله تعالى عليه وسلم ) مجھ كوايك زمين خيبر ميں ملى ہے كه أس سے زيادہ فيس كوئى مال مجھ كو بھى نہيں ملاء حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) اسکے متعلق کیا تھکم دیتے ہیں؟ارشا دفر مایا:''اگرتم چاہو تواصل کوروک لو( وقف کر دو)اورا سکے منافع کوتصدق کر دو۔'' حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے اُس کو اِس طور پر وقف کیا کہ اصل نہ بیچی جائے ، نہ ہبد کی جائے ، نہ اُسمیس وراثت جاری ہوا وراُسکے منافع فقرا اوررشتہ والوں اور الله (عزوجل) کی راہ میں اور مسافر ومہمان میں خرچ کیے جائیں اور خودمتولی اس میں سے معروف کے ساتھ کھائے یا دوسرے کو کھلائے تو حرج نہیں بشر طیکہ اُس میں سے مال جمع نہ کرے۔(2)

حدیث این جربر محمد بن عبدالرحمٰن قرشی سے راوی ، که حضرت عثمان بن عفان وزبیر بن عوام وطلحه بن عبیدالله رضى الله تعالى عنهم نے اپنے مكانات وقف كيے تھے۔ (3)

حدیث ۲۰: ابن عسا کرنے ابی معشر سے روایت کی ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقف میں بیشرط کی تھی ، کهاُ نکی اکا براولا دہے جودین داراورصاحبِ فضل ہو،اُسکودیا جائے۔<sup>(4)</sup>

**حدییث ۵**: ابوداود ونسائی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه سے راوی ، انھوں نے عرض کی ، یارسول الله! (عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم) سعد کی ماں کا انتقال ہوگیا (میں ایصال ثواب کے لیے پچھ صدقہ کرنا جا ہتا ہوں) تو کون سا صدقہ افضل ہے؟

- ❶ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، الحديث: ٤١-(١٦٣١)، ص٨٨٦.
  - € ..... صحيح مسلم"، كتاب الوصية، باب الوقف، الحديث: ١٥ ـ (١٦٣٢)، ص٨٨٦.
    - ..... "كنز العمال"، كتاب الوقف،قسم الافعال، الحديث: ٢١ ٤٣ ، ج١ ١، ص ٢٧٠.
  - ◘ ..... "كنز العمال"، كتاب الوقف قسم الافعال، الحديث: ٤٤١٤، ٦١٤٠، ٢٧٠.

بهارشر يعت حصه وام (10)

ارشا دفر مایا:''یانی۔'' ( کہ پانی کی وہاں کمی تھی اوراسکی زیادہ حاجت تھی ) اُنھوں نے ایک کوآں کھودوا دیا اور کہہ دیا کہ بیسعد کی ماں کے لیے ہے بعنی اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ اِس حدیث سے معلوم ہوا کہ مُر دوں کوایصال ثواب کرنا جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سی چیز کونا مز دکر دینا کہ بیفلاں کے لیے ہے ریبھی جائز ہے، نامز دکرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوجاتی۔(1) **حدیث ۲**: تر مذی ونسائی و دار قطنی ثمامه بن حزن قشیری سے راوی ، کہتے ہیں میں واقعهٔ دار میں حاضر تھا (یعنی جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصر ہ کیا تھا جس میں وہ شہید ہوئے ) حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بالا خانه سے سرزکال کرلوگوں سے فرمایا: میں تم کواللہ (عزوجل) اور اسلام کے حق کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا تم کومعلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں سوا بیر رومہ (2) کے شیریں (3) پانی نہ تھا، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشا دفر مایا: '' کون ہے جو بیررومہ کوخرید کراُس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے ( یعنی وقف کردے کہ تمام مسلمان اُس سے پانی بھریں )اوراُس کواسکے بدلے میں جنت میں بھلائی ملے گی۔'' تو میں نے اُسے ا پنے خالص مال سے خریدااور آج تم نے اُسی کوئیں کا یانی مجھ پر بند کر دیا ہے یہاں تک کہ میں کھاری (4) یانی بی رہاہوں ۔لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں یہ بات صحیح ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا: میں تم کواللہ (عز دِجل) اور اسلام کے حق کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں، کیاتم جانتے ہو کہ سجد تنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: '' کون ہے جوفلا استخص کی زمین خرید کر مسجد میں اضا فہ کرے،اسکے بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی ملے گی۔'' میں نے خاص اپنے مال سے اُسے خریدااور آج اُسی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے سےتم مجھے منع کرتے ہو۔لوگوں نے جواب میں کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھرحضرت عثان نے فرمایا: کہاللہ (عزوجل)اوراسلام کے حق کا واسطہ دے کرتم سے بوچھتا ہوں، کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم کو و شبیر (<sup>5)</sup> پر تھے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ہمراہ ابو بکر وعمر تھے اور میں تھا کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک پتھرٹوٹ کرینچے گرا،حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے پائے اقدس پہاڑ پر مارے اور فرمایا:''اے تبیر! تشہر جا اس لیے کہ تجھ پر نبی (صلی الله تعالی علیه وسلم) اور صدیق اور دوشہید ہیں۔''لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔حضرت عثان نے تکبیر کہی اور کہا کہ کعبہ کے رب کی قشم!ان لوگوں

**حدیث ک**: مصیح مسلم و بخاری وغیرهما میں عثمان رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:

نے گواہی دی کہ میں شہید ہوں۔<sup>(6)</sup>

❶ ..... "سنن أبي داود"، كتاب الزكاة، باب في فضل سقى الماء،الحديث: ١٦٨١، ٢٦٦، ١٠٠٠.

**<sup>2</sup>** بیایک کنویں کا نام۔ 🐧 🔐 میٹھا۔

<sup>♣</sup> شمكين عبد المراحة المكرّمه) مين ايك بها أكانام ب جومنى كي طرف جاتے ہوئے بائيں جانب براتا ہے۔

⑥ ..... "جامع الترمذي"، ابواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، الحديث:٣٧٢٣، ج٥، ص ٣٩٣،٣٩.

''جوالله(عزوجل) کے لیے مسجد بنائے گا،الله(عزوجل) اُسکے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔''<sup>(1)</sup>

حديث ٨: ابوداود ونسائى ودارى وابن ماجدانس رضى الله تعالىءند سے راوى ، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

'' قیامت کی علامات میں سے بیہ ہے، کہلوگ مساجد کے متعلق تَفَامُرُ (<sup>2)</sup>کریں گے۔''<sup>(3)</sup>

حديث 9: صحيح بخارى وصحيح مسلم مين ابو هريره رضى الله تعالى عند سے مروى ، كہتے بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت عمرض الله تعالی عندکوز کا ق وصول کرنے کے لیے بھیجا پھرحضور (صلی الله تعالی علیہ بسلم ) سے سی نے عرض کی ، کہ ابن جمیل و خالد بن ولیدوعباس رضی الله تعالی عنهم نے زکا قرنہیں دی۔ارشا دفر مایا: که''ابن جمیل کا انکار صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ فقیرتھا ،اللّٰہ (۶۶ جبر) و رسول (صلی الله تعالی علیه بسلم) نے اُسے غنی کر دیا یعنی اُسکا انکار بلاسبب ہے اور قابل قبول نہیں اور خالد پریم ظلم کرتے ہو ( کہاً س سے ز کا قاما نگتے ہو) اُسنے اپنی زر ہیں اور تمام سامانِ حرب (4) الله (۶۶ بل) کی راہ میں وقف کر دیا ہے یعنی وقف کے سوا کیا ہے جس کی زکاۃ تم مانگتے ہواورعباس کا صدقہ میرے ذمہ ہےاورا تناہی اور یعنی دوسال کی زکاۃ اُن کی طرف سے میں ادا کروں گا پھر فرمایا:اے عمر استحص معلوم نہیں کہ چیا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔''<sup>(5)</sup>

# مسائل فقهيّه

وقف کے بیمعنی ہیں کہسی شےکواپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عزوجل کی ملک کردینا اسطرح کہ اُسکا نفع بندگانِ خدامیں سے جس کو جاہے ملتارہے۔(6)

**مسئلہ ا**: وقف کو نہ باطل کرسکتا ہے نہ اس میں میراث جاری ہوگی نہ اسکی ہیج ہوسکتی ہے نہ ہبہ ہوسکتا ہے۔(7) (عالمگیری وغیرہ)

مسكله از وقف میں اگر نیت احیمی ہواوروہ وقف كنندہ (<sup>8)</sup>اہل نیت یعنی مسلمان ہوتومستحق ثواب ہے۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

١٠٠٠ صحيح مسلم"، كتاب المساحد... إلخ باب فضل بناء المساحد... إلخ ،الحديث: ٢٥ ـ (٥٣٣)، ص ٢٧٠.

🗨 .... یعنی ناموری، ریا کاری، اور برانی کی نبیت ہے مساجد تغیر کریں گے،مساجد کو بہت خوبصورت بنائیں گے پھران میں بیٹھ کر باہم ایک دوسرے پرفخر كريس كذكروتلاوت قرآن اورنماز مين مشغول بين بول ك- (شرح سنن أبي داؤ دللعيني ، ج ٢ ، ص ٣٤٣) - ... عِلْمِيه

3 ..... "سنن نسائي"، كتاب المساحد، باب المباهاة في المساحد، الحديث: ٦٨٦، ص ١٢٠.

◘ ....."صحيح البخاري"، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى﴿ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ﴾،الحديث: ١٤٦٨،ج١،ص٤٩٦. و"صحيح مسلم"،كتاب الزكاة،باب في تقديم الزكاة ومنعها،الحديث: ١١-(٩٨٣)،ص٤٨٩.

€ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفة وركنه وسببه...إلخ، ج٢،ص٠٥٣.

🗗 .....المرجع السابق، وغيرةً. 🔹 🕙 .....وقف كرنے والا

• ۱۹ ۰۰۰۰. "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص١٩٥.

بهار شرایعت حصه وایم (10)

مسکله ۲۰ وقف ایک صدقه جاریه ہے کہ واقف ہمیشہ اس کا ثواب یا تارہے گا اور سب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کوزیادہ ضرورت ہواور جس کا زیادہ نفع ہومثلاً کتابیں خرید کر کتب خانہ بنایا اور وقف کردیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اسکے ذر بعیہ سے معلوم ہوتی رہیں گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)اورا گروہاں مسجد نہ ہواوراسکی ضرورت ہوتو مسجد بنوا نا بہت ثواب کا کام ہےاور تعلیم علم دین کے لیے مدرسہ کی ضرورت ہوتو مدرسہ قائم کردینا اوراسکی بقاء کے لیے جائداد وقف کرنا کہ ہمیشہ مسلمان اس سے قیض یاتے رہیں نہایت اعلیٰ درجہ کا نیک کام ہے۔

مسكليم : وقف كى صحت كے ليے بيضرور نہيں كه أسكے ليے متولى مقرر كرے اور اپنے قبضہ سے نكال كرمتولى كا قبضه دلا دے بلکہ واقف نے اگراہیے ہی قبضہ میں رکھا جب بھی وقف صحیح ہے اور مشاع (2) کا وقف بھی صحیح ہے۔ (3) (عالمگیری) مسکلہ ۵: وقف کا حکم بیہ ہے کہ شے موقوف <sup>(4)</sup> واقف کی ملک سے خارج ہوجاتی ہے مگر موقوف علیہ ( یعنی جس پر وقف کیاہےاُسکی)مِلک میں داخل نہیں ہوتی بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کیمِلک قراریاتی ہے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری)

#### (وقف کے الفاظ)

مسکلہ Y: وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف سیح ہوتا ہے مثلاً میری بیہ جائدا دصدقہ موقو فہ (6) ہے کہ ہمیشہ مساکین پراس کی آمدنی صرف ہوتی رہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اسے وقف کیا۔مسجد یا مدرسہ یا فلاں نیک کام پر میں نے وقف کیایا فقرا پر وقف کیا۔اس چیز کومیں نے اللہ (عز بیل) کی راہ کے لیے کر دیا۔ <sup>(7)</sup>

مسکلہ 2: میری بیز مین صدقہ ہے یا میں نے اُسے مساکین پر تصدق (8) کیااس کہنے سے وقف نہیں ہوگا بلکہ بیا یک منت ہے کہاُس شخص پروہ زمین یا اُسکی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے صدقہ کردیا توبری الذّمہ (<sup>9)</sup>ہے، ورنہ مرنے کے بعد بیہ چیز ور شه <sup>(10)</sup> کی ہوگی اور منت نہ پورا کرنے کا گناہ اُس شخص پر۔<sup>(11)</sup> (فتح القدیر )

- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص ٢٨٢-٤٨١.
  - مشترک چیز۔
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفة وركنه وسببه...إلخ، ج٢،ص١٥٥.
  - 4....وه چيز جووتف کی گئی۔
  - € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه.... إلخ، ج٢،ص٢٥٣.
    - 6.....وقف شده۔
- س..."الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه وسببه... إلخ، فصل في الالفاظ التي يتم بها الوقف...إلخ،ج٢،ص٧٥٣.
  - السصدقه (ع) المعنى منت يورى مولئى (ع)
    - ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص١٨.

🐠 .....ورثاءمیت کے وارث بہ

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دوس الله)

بهار شریعت صه وام (10)

مسكله ٨: اس زمين كوميس نے فقرا كے ليے كر ديا، گريدلفظ وقف ميں معروف ہو تو وقف ہے ورنداُس ہے دريا فت کیا جائے اگر کیے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے یامقصو دصدقہ تھایا پچھارادہ تھا ہی نہیں تو ان دونوں صورتوں میں نذر ہے مگر فرض کرواُس شخص نے نذر پوری نہیں کی لینی نہوہ چیز صدقہ کی نہاُسکی قیمت،اور مرگیا تواُس میں وراثت جاری ہوگی ورثہ پر منت كايورا كرناضرورنهين \_<sup>(1)</sup> (فتح القدير)

مسله 9: کسی نے کہامیں نے اپنے باغ کی پیداوار وقف کی یااپنی جائداد کی آمدنی وقف کی تو وقف صحیح ہوجائے گا كەمراد باغ كووقف كرنا يا جائداد كووقف كرنا ہے، لہذا اگر باغ ميں اس وفت كچل موجود ہيں تو يەكچل وقف ميں داخل نە ہو نگے۔<sup>(2)</sup> (فتح القدير)

**مسکلہ • ا**: کسی مکان کی آمدنی ہمیشہ مساکین کو دینے کے لیے وصیت کی یا جب تک فلاں زندہ رہے اُس کو دیجائے اُسکے بعد ہمیشہ مساکین کے لیے تواگر چے صراحة <sup>(3)</sup> بیوقف نہیں مگر ضرورةً وقف ہے۔<sup>(4)</sup> (فتح القدیر )

مسکلہ اا: یہ کہا کہ میں نے اپنی بیہ جائدا دوقف کی میری طرف سے حج وعمرہ میں اسکی آمدنی صرف ہوگی تو وقف سیجے ہے اوراگریدکہا کہ بیرجائدادصدقہ ہے جس کوئیج نہ کیا جائے تو وقف نہیں بلکہ صدقہ کی منت ہےاوراگریدکہا کہ صدقہ ہے جس کو نہ بھج کیا جائے ، نہ ہبد کیا جائے ، نہاس میں میراث جاری ہوتو فقرا پر وقف ہے۔ <sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

**مسکلہ ۱۱**: بیکہا کہ میرے اِس مکان کے کراہ ہے ہرمہینہ میں دن ٰروپے کی روٹی خرید کرمساکین ک<sup>ونقسی</sup>م کر دیا کروتو اِس کہنے سے وہ مکان وقف ہوگیا۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

## (وقف کے شرائط)

مسكم الله وقف چونكه ايك قتم كاتبرع <sup>(7)</sup> ہے كه بغير معاوضه اپنامال اپني مِلك سے خارج كرنا ہے، لېذاتمام وہ شرا كط جوتبرعات (<sup>8)</sup>میں ہیں یہاں بھی معتبر ہیں اورا تکے علاوہ بھی شرطیں ہیں۔وقف کے شرا نظ بیہ ہیں:

- 1 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨١٨.
- 2 ....."فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨٥.
  - €.....واضح طورير\_
- ◘....."فتح القدير"،كتاب الوقف،ج٥،ص٩١٩.
- ۵..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨ ٣١.
  - 6 .....المرجع السابق، ص ٩ ٣١.
  - 🗗 .....فلی عبادت، صدقه ، خرات \_
- 🔞 .....نفلی عبادات، صدقات ـ

*ىكُن:* **مجلس المدينة العلمية**(دعوت اسلاي)

پهارشريعت صه وېم (10)

(۱)واقف كاعاقل هونا\_

(۲) بالغ ہونا۔ نابالغ اور مجنون نے وقف کیا پیچے نہیں ہوا۔

(٣) آ زاد ہونا۔غلام نے وقف کیا صحیح نہ ہوا۔اسلام شرط نہیں،لہٰذا کا فر ذمی کا وقف بھی سیجے ہے۔مثلاً یوں کہ اولا دپر جائداد وقف کی کهاُس کی آمدنی اولا دکونسلاً بعدنسل (1)ملتی رہےاوراولا دمیں کوئی نہرہے تو مساکین پرصرف کی جائے بیوقف جائز ہےاوراگراُس نے اپنے ہم مذہب مساکین کی شخصیص <sup>(2)</sup> کی یا بیشرط لگادی کہاُس کی اولا دسے جوکوئی مسلمان ہو جائے اُسےاس کی آمدنی نہ دی جائے تو جس طرح اُس نے کہایا لکھاہےاُسی کےموافق کیا جائے۔اورا گراولا دیراُس نے وقف کیااور ہم مذہب ہونے کی شرطنہیں کی ہے تو اُسکی اولا دمیں جوکوئی مسلمان ہوجائے گا اُسے بھی ملے گا کہ اِس صورت میں اُسکی شرط کےخلاف نہیں۔

(۴) وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی نفسہ ثواب کا کام ہولیعنی واقف کے نز دیک بھی وہ ثواب کا کام ہوا ور واقع میں بھی ثواب کا کام ہوا گرثواب کا کام نہیں ہے تو وقف سیح نہیں مثلاً کسی نا جائز کام کے لیے وقف کیا اورا گر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا کام ہومگر حقیقت میں ثواب کا کام نہ ہوتو وقف صحیح نہیں اورا گروا قع میں ثواب کا کام ہے مگر واقف کے اعتقاد میں کارثواب<sup>(3)</sup>نہیں جب بھی وقف صحیح نہیں ،لہٰذاا گرنصرانی نے بیت المقدس پر کوئی جا 'مداد وقف کی کہ اس کی آمدنی ہے اُس کی مرمت کی جائے یا اُسکے تیل بتی میں صرف کی جائے بیہ جائز ہے یا یوں وقف کیا کہ ہرسال ایک غلام خرید کرآ زاد کیا جائے یا مساکین اہل ذمہ یامسلمین پرصرف کیا جائے بیہ جائز ہےاورا گر گر جا<sup>(4)</sup> یا بُت خانہ کے نام وقف کیا کہ اُس کی مرمت یا چراغ بتی میں صرف کیا جائے یا حربیوں پرصرف کیا جائے تو یہ باطل ہے کہ بیرثوا ب کا کا منہیں اورا گرنصرانی نے حج وعمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف سیحے نہیں کہا گرچہ بیکارثواب ہے مگراس کےاعتقاد میں ثواب کا کا منہیں ۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار ، عالمگیری ، بدائع وغیر ہا )

مسئلہ ۱۳: کا فرنے گرجایابُت خانہ کے لیے وقف کیا اور بی بھی کہہ دیا کہا گربیگر جایابُت خانہ ویران ہوجائے تو فقرا

- السیعن سل درنسل اولا د، مراد پوتے پڑ پوتے وغیرہ۔
   کیا۔
  - ◆ ....عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ €.....ثواب کا کام۔
- ₫....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:لووقف على الاغنياء...إلخ،ج٦،ص١٨٥-٢٢٥.
  - و"الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه...إلخ،ج٢،ص٢٥٥-٣٥٣.
    - و"بدائع الصنائع"،كتاب الوقف والصدقة، ج٥،ص ٣٢٨-٩ ٣٢وغيرها.

بهار شریعت صه وجم (10)

ومساکین پراُسکی آمدنی صَرف کی جائے تو گرجا یا بُت خانہ پر آمدنی صرف نہ کی جائے بلکہ فقرا ومساکین ہی پرصرف کریں۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ18: اگر کا فرذی نے امور خیر<sup>(2)</sup> کے لیے وقف کیا اور تفصیل نہ کی تواگر چیا ُ سکے اعتقاد میں گر جاو بُت خانہ و مساکین پرصرف کرناسب ہی امور خیر ہیں مگر مساکین ہی پرصرف کی جائے دیگر امور میں صرف نہ کریں اور اگراہیے پڑوسیوں پر صرف کرنے کے لیے اس شرط سے وقف کیا کہ اگر کوئی پڑوس والا باقی نہ رہے تو مساکین پرصرف کیا جائے تو بیوقف جائز ہے۔ اوراُ سکے پروس میں یہود ونصاریٰ وہنود <sup>(3)</sup>ومسلمان سب ہوں تو سب پرصرف کیا جائے اور مُر دوں کے کفن دُن کے لیے وقف کیا توان میں صرف کیا جائے۔(<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ۱۱: ذمی نے اپنے گھر کومسجد بنایا اور اُسکی شکل وصورت بالکل مسجدسی کردی اور اُس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کواجازت بھی دیدی اورمسلمانوں نے اُس میں نماز پڑھی بھی جب بھی مسجدنہیں ہوگی اوراُ سکے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی۔ یو ہیں اگر گھر کو گر جاوغیرہ بنادیا جب بھی اُس میں میراث جاری ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

(۵)وقف کےوقت وہ چیز واقف کی مِلک ہو۔

مسكله كا: اگروقف كرنے كے وقت أسكى مِلك نه ہو بعد ميں ہوجائے تو وقف تيجے نہيں مثلاً ايك مخص نے مكان يا ز مین غصب کرلی تھی اُسے وقف کر دیا پھر مالک ہے اُس کوخرید لیااور ثمن بھی ادا کر دیایا کوئی چیز دے کر مالک سے مصالحت کرلی تواگرچہاب مالک ہوگیا ہے مگر وقف تھیے نہیں کہ وقف کے وقت مالک نہ تھا۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسكله 18: ايك شخص نے دوسرے شخص كے ليے اپنے مكان كى وصيت كى اوراً س موضى له (<sup>7)</sup> نے ابھى سے اُسے وقف کردیا پھرموصی <sup>(8)</sup>مرا توبیہ وقف صحیح نہ ہوا کہ وقف کے وقت موسٰی لہاُس کا ما لک ہی نہ تھا۔ یو ہیں کسی سے زمین خریدی تھی اور با کع کوخیار شرط <sup>(9)</sup>تھامشتری نے وقف کر دی پھر با ک<sup>ع</sup>ے بیچ کو جائز کر دیا بیوقف جائز نہیں اورا گرمشتری <sup>(10)</sup>کوخیار تھااور

- ❶ ..... إلفتاوي الهندية "،كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٣.
  - ھ.....ہندو کی جمعے۔ 2 .....يلي كے كام۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفة وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٣.
  - 6....المرجع السابق.
  - 6 ..... "البحرالرائق"، كتابِ الوقف، ج٥، ص٤ ٣١.
  - €.....وصیت کرنے والا \_ 🗗 ..... جس کے لئے وصیت کی گئی۔
- المجارش طے مرادیہ ہے کہ خرید نے یا پیچنے والا یادونوں یہ شرط لگائیں کہ نہیں خرید نے یا نہ خرید نے کا اختیار ہے اس کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے۔
  - 🐠 ....خریدار ـ

يُثْ شُ: مجلس المدينة العلمية(دوح اسلاى)

بهار شریعت صه وجم (10)

بعد وقف مشتری نے خیار <sup>(1)</sup> سا قط کر دیا تو وقف جا ئز ہے۔موہوب لہنے قبضہ سے پہلے وقف کر دیا پھر قبضہ کیا تو وقف جائز نہیں اورا گر ہبہ فاسد تھا مگر قبضہ کے بعد موہوب لہ <sup>(2)</sup> نے وقف کیا تو وقف صحیح ہے اورموہوب لہ پراُسکی قیمت واجب ہے۔(3)(فتح القدير)

مسكله19: ﷺ فاسدے مكان خريدا تھااور قبضه كركے وقف كيا تو وقف صحيح ہےاور قبضہ سے پہلے وقف كيا تونهيں اور سی صحیح سے خریدا مگرابھی نہ تو خمن (<sup>4)</sup>ادا کیا ہے نہ قبضہ کیا ہے اور وقف کردیا تو یہ وقف موقوف <sup>(5)</sup> ہے اگر خمن ادا کر کے قبضہ کرلیا جائز ہوگیااورمر گیااورکوئی مال بھی ایسانہیں چھوڑا کہاس سے ثمن ادا کیا جائے تو وقف سیحے نہیں مکان فروخت کرکے بائع کوثمن ادا کیاجائے۔(6)(خانیہ،عالمگیری)

مسكله ۲۰: ایک مكان خرید كروقف كيا إس پرکسی نے دعوی كيا كه بيميرا ہے جس نے بيچا تھا اُس كانه تھا اور قاضی نے مدعی کی ڈگری دیدی یا اُس پرشفعه کا دعویٰ کیاا ورشفیع <sup>(7)</sup> کے حق میں فیصلہ ہوا تو وقف شکست ہوجائیگا<sup>(8)</sup>اوروہ مکان اصلی ما لک یا شفیع کول جائے گااگر چیخریدار نے اُسے مسجد بنادیا ہو۔ (<sup>9)</sup> (درمختار)

مسكله ا۲: مرتد نے زمانهٔ ارتداد (10) میں وقف کیا توبیہ وقف موقوف ہے اگر اسلام کی طرف واپس ہوا وقف صحیح ہے ورنه باطل - (11) (عالمگیری)

(٢) جس نے وقف کیاوہ اپنی کم عقلی یا دَین (12) کی وجہ سے ممنوع التصرف نہ ہو <sup>(13)</sup>۔

مسلم ۲۲: ایک بیوقوف شخص ہے جسکی نسبت قاضی کواندیشہ ہے کہ اگراس کی روک تھام نہ کی گئی تو جائداد تباہ و ہر باد کر دیگا قاضی نے حکم دیدیا کہ پیخص اپنی جائداد میں تصرف نہ کرے،اس نے پچھ جائدادوقف کی تو وقف صحیح نہ ہوا۔ (14) (فتح القدير)

- - € ....."فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥،ص ٤٤١.
- العنى فى الحال اس پر وقف كا تحكم نهيس لگايا جائے گا۔ €..... قیمت ـ
  - الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المريض، ج٢، ص١٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه وسببه... إلخ، ج٢،ص٤٥٣.

- 🔞 ..... یعنی وقف نه رہے گا۔ 7 ..... فضع كرنے والا۔
  - اس....وہ مدت جس میں بیمرتد ہونے کی حالت میں رہا۔
- ❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه...إلخ، ج٢،ص٤٥٣.
- ھ.....لینی قاضی نے اسے اپنے اموال واسباب میں عمل دخل کرنے سے رو کا نہ ہو۔
  - ◘ ....."فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص١٧.

يثركش: مجلس المدينة العلمية(دفوت اسلام)

بهار شریعت صد وایم (10)

مسکله ۲۲: هخص مذکور نے اپنی جا کدا داسطرح وقف کی کہ میں جب تک زندہ رہوں اسکے منافع اپنی ذات پرصرف کرتار ہوں اور میرے بعد مساکین یامسجدیا مدرسہ میں صرف ہوں تو محققین کے نز دیک وقف صحیح ہے اور اس وقف کی صحت کا عاكم نے حكم ديدياجب توسيمي كنزديك صحيح بـ (<sup>1)</sup> (فتح القدير)

مسكه ۲۲: مریض پراتنادَین ہے کہ اُسکی تمام جائداد دَین میں مستغرق (2) ہے اُسکا وقف صحیح نہیں۔(3) (ردالحتار) (2) جہالت نہ ہونالینی جسکو وقف کیایا جس پر وقف کیا معلوم ہو۔

مسکلہ ۲۵: اپنی جائداد کا ایک حصہ وقف کیا اور یعیین نہیں کی کہ وہ کتنا ہے مثلاً تہائی ، چوتھائی وغیرہ تو وقف صحیح نہ ہوااگر چہ بعد میں اُس حصہ کی تعیین کر دے <sup>(4)</sup>۔ وقف میں تر دید <sup>(5)</sup> کرنا کہ اِس زمین کو یااس زمین کو وقف کیا ہیہ وقف بھی صحیح نہیں۔(6) (بحر)

مسکلہ ۲۱: وقف صحیح ہونے کے لیے زمین یا مکان کا معلوم ہونا ضروری ہے اسکے حدود ذکر کرنا شرط نہیں۔<sup>(7)</sup> (روالحتار)

مسلم الله الله المان مين جين سهام (8) مير بين أن كومين في وقف كيا اگرچه معلوم نه هو كه اسك كتف سهام بين یہ وقف صحیح ہے کہا گرچہ اسے اسوقت معلوم نہیں مگر حقیقة وہ متعین ہیں مجہول نہیں۔ یو ہیں اگریوں کہا کہ اِس مکان میں میراجو کچھ حصہ ہے اُسے وقف کیا اور وہ ایک تہائی ہے مگر حقیقةً اِس کا حصہ تہائی نہیں بلکہ نصف ہے جب بھی وقف صحیح ہے اور گل حصہ یعنی نصف وقف ہوجائے گا۔(9) (خانیہ، بحر)

مسله ۲۸: ایک شخص نے اپنی زمین وقف کی جس میں درخت ہیں اور درختوں کو وقف سے مشتنیٰ کیا یہ وقف صحیح نہ ہوا

<sup>€ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٧١٤.

<sup>🗗 .....</sup> ڈولی ہوئی، گھری ہوئی۔

<sup>.....</sup> ودالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: الوقف في المرض، ج٦٠، ص٨٠٨ .

السيخصيص كرد \_ مخصوص كرد \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ردكرنا، بدلنا \_

<sup>6 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٥ ٣١.

<sup>7 ..... (</sup>دالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٣٥.

<sup>• &</sup>quot;الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع، ج٢، ص٤٠٣.

و"البحرالرائق"،كتاب الوقف،ج٥،ص٥ ٣١.

بهار شریعت حصه وام (10)

کہ اِس صورت میں درخت مع زمین کے مشتنیٰ ہو نگے توباقی زمین جس کووقف کرر ہاہے مجہول ہوگئی۔<sup>(1)</sup> (بحر) مسلم ۲۹: موقوف عليه (2) اگرمجهول ہے (3) مثلاً اس کو میں نے الله (عزوجل) کے لیے وقف مؤید (4) کیا یا اپنی قرابت والے پر وقف کیا یا بیہ کہا کہ زیدیا عمر و پر وقف کیا اور اسکے بعد مساکین پرصرف کیا جائے یہ وقف صحیح نہیں۔ <sup>(5)</sup>(عالمگیری)

(۸) وقف کوشرط برمعلق نه کیا ہو۔

مسکلہ • ۳ : اگر شرط پر معلق کیا (<sup>6)</sup> مثلاً میرابیٹا سفر سے واپس آئے تو بیز مین وقف ہے یا اگر میں اِس زمین کا مالک ہوجاؤں یا اسے خریدلوں تو وقف ہے بیہ وقف سے خنہیں بلکہ اگر وہ شرط ایسی ہوجس کا ہونا یقینی ہے جب بھی سے خنہیں مثلاً اگر کل کا دن آجائے تو وقف ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسكلها الله: ميرى بيزمين وقف ہے اگر ميں چاہوں اسكے بعد فوراً متصلاً (8) بيكہا كه ميں نے چاہا اوراس كووقف كرديا تو وقف صحيح ہے اور نه كہا تو وقف صحيح نہيں اورا گريہ كہا كه ميرى زمين وقف ہے اگر فلاں چاہے اوراً س مخص نے فوراً كہا ميں نے حا ہا تووقف صحیح نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئله استاد اگرایسی شرط پرمعلق کیا جوفی الحال موجود ہے تو تعلیق باطل ہے اور وقف صحیح مثلاً میرکہا کہا گرییز مین میری مِلک میں ہو یا میں اسکاما لک ہوجاؤں تو وقف ہےاور اِس کہنے کے وقت زمین اسکی ملک میں ہے تو وقف صحیح ہےاوراس وقت ملک میں نہیں ہے تو سیح نہیں۔<sup>(10)</sup> (خانیہ)

. مسئلہ ۱۳۳۳: کسی شخص کا مال کم ہو گیا ہے اُس نے بیکہا کہ اگر میں گمشدہ مال کو پالوں تو مجھ پراللہ(عزوجل) کے لیے

1 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٣٥.

 ہیشہ کے لئے وقف۔ عین نه و ..... جس پر وقف کیا گیا۔

₫....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه وسببه...إلخ،ج٢،ص٢٥٣.

€....مشروط کیا۔

اسساتھ ہی یعنی بغیر وقفہ کئے۔

۱۵ سس" الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٥٥ ٣٠.

⑩....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في مسائل الشرط في الوقف....إلخ،ج٢،ص٥٠٣.

بهار شریعت صه وجم (10)

اِس زمین کا وقف کردینا ہے بیہ وقف کی منت ہے یعنی اگر چیزمل گئی تو اُس پر لا زم ہوگا کہ زمین کوایسے لوگوں پر وقف کر ہے جنھیں ز کا ة دے سکتا ہےاورا گرایسوں پروقف کیا جن کوز کا ة نہیں دے سکتا مثلاً اپنی اولا دپر تو وقف سیح ہوجائے گا مگرنذر<sup>(1)</sup> بدستور اُسکے ذمہ باقی ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری،خلاصہ)

مسكله است مریض نے کہاا گرمیں اس مرض سے مرجاؤں تو میری بیز مین وقف ہے بیو وقف صحیح نہیں اورا گر بیکہا کہ میں مرجاؤں تو میری اِس زمین کو وقف کر دینا بیہ وقف کے لیے وکیل کرنا ہے اس کے مرنے کے بعد وکیل نے وقف کیا توضیح ہو گیا کہ وقف کے لیے توکیل <sup>(3)</sup> درست ہےاور تو کیل کوشرط پر معلق کرنا بھی درست ہے مثلاً بیکہا کہا گرمیں اِس گھر میں جاؤں تو میرامکان وقف ہے بیووقف صحیح نہیں اورا گریہ کہتا کہ میں اس گھر میں جاؤں تو تم میرے مکان کو وقف کردینا تو وقف صحیح ہے۔ (جوہرہ نیرہ،خلاصہ)(<sup>4)</sup> یعنی اُس صورت میں سیجے ہے کہوہ زمین اس کے ترکہ کی تہائی کے اندرہو یا ورثہ اِس وقف کو جائز کر دیں اور ور ثہ جائز نہ کریں توایک تہائی وقف ہے باقی میراث کہ بیوقف وصیت کے حکم میں ہےاور وصیت تہائی تک جاری ہوگی بغیر اجازت ورثه تهائی سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوسکتی۔

**مسئلہ ۳۵:** سمسی نے کہاا گرمیں مرجاؤں تو میرا مکان فلاں پر وقف ہے بیہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے یعنی وہ مخض اگراپنی زندگی میں باطل کرنا جاہے تو باطل ہوسکتی ہےاور مرنے کے بعدیہ وصیت ایک تہائی میں لازم ہوگی ورثہ اس کوردنہیں کر سکتے اگر چہوارث ہی پروقف کیا ہومثلاً بیکہا کہ میں نے اپنے فلا لاڑ کےاورنسلاً بعدنسل اُسکی اولا دیروقف کیااور جب سلسلهٔ نسل منقطع ہو جائے تو فقرا ومساکین پرصرف کیا جائے تو اس صورت میں دونہائی ورثہ لینگے اور ایک تہائی کی آمدنی تنہا موقوف علیہ <sup>(5)</sup>لے گا اُس کے بعداُس کی اولا دلیتی رہے گی۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

(9) جائدادموتو فه کوبیچ کرے ثمن <sup>(7)</sup>کومَر ف<sup>(8)</sup>کرڈالنے کی شرط نہ ہو۔ یو ہیں بیشرط کہ جس کومیں چا ہوں گا ہبہ کردوں گایا جب مجھےضرورت ہوگی اسے رہن رکھدوں گاغرض الیی شرط جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہو<sup>(9)</sup>وقف کو باطل کردیتی

 الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٥٥ ٣٠. و "خلاصة الفتاوي"، كتاب الوقف ، الفصل الثالث، ج ٤ ، ص ٢ ١ ٤ .

🚯 .....ولیل بنانا، ولیل کرنا ـ

٤٣٣٥٠٠١ الحوهرة النيرة"، كتاب الوقف، ج١، ص٤٣٣٠.

و"خلاصةالفتاوي"،كتاب الوقف ،الفصل الثالث،ج٤،ص١٢.

السيجس بروقف کيا گيا۔

⑥ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الوقف، مطلب: شرائط الواقف معتبر... إلخ، ج٦، ص٢٩٠.

 اس یعنی اس سے دقف باطل ہوتا ہو۔ 🗗 ..... قيت - 🔞 ..... خرچ -

بهارشر بعت صه ونم (10)

ہے ہاں وقف کے استبدال (1)کی شرط صحیح ہے۔ یعنی اس جائداد کو بھے کر کے کوئی دوسری جائدادخرید کراسکے قائم مقام کر دی جائے گی اوراسکاذ کرآ گے آتا ہے۔

مسله ٣٠٦: وقف اگرمسجد ہے اور اس میں اس قتم کی شرطیں لگائیں مثلاً اسکومسجد کیا اور مجھے اختیار ہے کہ اسے بیچ کر ڈالوں یا ہبہ کر دوں تو وقف صحیح ہےاورشرط باطل ۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسکله کسا: امام محمد رحمالله تعالی کے نز دیک وقف میں خیار شرط نہیں ہوسکتا اور امام ابو بوسف رحمالله تعالی کے نز دیک ہوسکتا ہے مثلاً بیرکہ میں نے وقف کیااور تین دِن تک کا مجھےاختیار ہے کہ تین دن گزرجانے پر وقف سیحیح ہوجائے گااورمسجد خیار شرط کے ساتھ وقف کی ہے تو بالا تفاق شرط باطل ہےاور وقف سیحے۔(3) (عالمگیری)

(۱۰) تابید یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا مگر صحیح بیہ ہے کہ وقف میں ہمشکی کا ذکر کرنا شرط نہیں یعنی اگر وقف مؤہد نہ کہا جب بھی مؤ بدہی ہےاوراگر مدت خاص کا ذکر کیا مثلاً میں نے اپنا مکان ایک ماہ کے لیے وقف کیا اور جب مہینہ پورا ہوجائے تو وقف باطل ہوجائیگا توبیوقف نہ ہوااور ابھی سے باطل ہے۔(4) (خانیہ)

مسکلہ ۳۸ : اگریہ کہا کہ میری زمین میرے مرنے کے بعد ایک سال تک صدقة موقوفه (5) ہے تو بیصد قد کی وصیت ہاور ہمیشہ فقرار اسکی آمدنی صرف ہوتی رہے گی۔(6) (عالمگیری)

مسکله **۳۷**: اگریه کها که میری زمین ایک سال تک فلان شخص پرصد قه موقو فه ہے اور سال پورا ہونے پر وقف باطل ہے توایک سال تک اُسکی آمدنی اُس شخص کودی جائے گی اور ایک سال کے بعد مساکین پرصرف ہوگی اور اگر صرف اتناہی کہا کہ ا یک سال تک فلاں شخص پرصد قهٔ موقو فه ہے توایک سال تک اُس کی آمدنی اُس شخص کودی جائے گی۔اور سال پورا ہونے پرور ثه کافق ہے۔<sup>(7)</sup>(خانیہ)

(۱۱) وقف بالآخرالیی جہت کے لیے ہوجس میں انقطاع نہ ہو (<sup>8)</sup> مثلاً کسی نے اپنی جائدادا پنی اولا دیر وقف کی اور بیہ

€.....تبادله۔

پُثُرُّش: مجلس المدينة العلمية(دموت اسلاي)

المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٤٥.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه...إلخ ، ج٢،ص٣٥٦.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٥٠٣.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی ونف ہے۔

⑥ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٦.

<sup>7 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف،فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٥٠٣.

ذکر کردیا کہ جب میری اولا دکا سلسلہ ندر ہے تو مساکین پریا نیک کاموں میں صرف کی جائے تو وقف صحیح ہے کہ اب منقطع (1) ہونے کی کوئی صورت ندر ہی۔

مسلم به: اگر فقط اتنابی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ کا ذکر نہ کیا تو عرفاً (<sup>2)</sup>اسکے یہی معنی ہیں کہ نیک کا موں میں صرف ہوگی اور بلحاظ معنی ایسی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں ، للہٰذا بیوقف صحیح ہے۔ <sup>(3)</sup> (ردالحتار) مسكله اسم: جائدادكسى خاص مسجد كے نام وقف كى تو چونكه مسجد ہميشه رہنے والى چيز ہے اسكے ليے انقطاع نہيں ، للهذا وقف صحیح ہے۔(4) (ردالحتار)

مسكم الهمام: وقف صحیح ہونے کے لیے بیضرور نہیں کہ جائداد موقو فہ کے ساتھ حق غیر کا تعلق نہ ہو بلکہ حق غیر کا تعلق ہو جب بھی وقف صحیح ہے۔مثلاً وہ جائدا داگر کسی کے اجارہ میں ہے اور وقف کر دی تو وقف صحیح ہو گیا جب مدت اجارہ پوری ہوجائے یا دونوں میں کسی کا انتقال ہوجائے تواب اجارہ ختم ہوجائے گا اور جا کدا دمَصر ف وقف<sup>(5)</sup>میں صَر ف ہوگی۔<sup>(6)</sup> ( بحر )

### روقف کے احکام )

مسكله ۱۳۲۸: وقف كاحكم بيه كه نه خود وقف كرنے والا اس كا ما لك ہے نه دوسرے كواس كا ما لك بناسكتا ہے نه اسكو بيج کرسکتا ہے نہ عاریت <sup>(7)</sup> دے سکتا ہے نہ اسکور بن رکھ سکتا ہے۔ <sup>(8)</sup> (ورمختار)

مسکلہ ۱۳۲۲: مکان موقوف کو بیچ کر دیایار ہن رکھ دیا اور مشتری یا مرتہن نے اُس میں سکونت <sup>(9)</sup> کی بعد کو معلوم ہوا کہ بیہ وقف ہے توجب تک اِس مکان میں رہے اس کا کرایددینا ہوگا۔ (10) (درمختار)

- السالين وہاں كے لوگوں كى عادات ورسوم كے مطابق۔
  - ③ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٢٥.
  - ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:قديثبت الوقف بالضرورة، ج٦،ص٢٢٥.
    - اسدیعن جہاں جا ئدا دوقف خرچ ہوتی ہے۔
    - 6 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٧١٧..
    - 🗗 ..... بلاعوض کسی کوکسی چیز کی منفعت کا ما لک بنادینے کوعاریت کہتے ہیں۔
      - €....."الدرالمختار"،كتاب الوقف،ج٦،ص١٦٥١٥.
        - ؈ …ر ہائش۔
        - ⑩....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦،ص ١٥٥.

يُثْ كُن : مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

بهار شرایعت حصه وجم (10)

مسکلہ ۲۷۵: وقف کومستحقین ( یعنی موقو ف علیهم (1)) پرتقسیم کرنا جائز نہیں مثلاً کسی شخص نے جائدادا پنی اولا دیروقف کی تو پینبیں ہوسکتا کہ پیجائدا داولا دیرتقسیم کردی جائے کہ ہرایک اپنے حصہ کی آمدنی سے متمتع ہو<sup>(2)</sup> بلکہ وقف کی آمدنی ان پر تقسیم ہوگی۔<sup>(3)</sup>( در مختار،ردالحتار )

مسلله ۲۷ : جن لوگوں پرزمین وقف ہے وہ لوگ اگر باہم رضامندی کے ساتھ ایک ایک مکڑا زراعت کے لیے لے لیں پھر دوسرے سال بدل کر دوسرے دوسرے ککڑے لیں تو ہوسکتا ہے مگر ایسی تقسیم جو ہمیشہ کے لیے ہو کہ ہرسال وہی کھیت وہ شخص لے دوسرے کونہ لینے دے یہبیں ہوسکتا۔ <sup>(4)</sup> (ردالمحتار)

## کس چیز کا وقف صحیح ھے اور کس کا نھیں

جا ئدادغیر منقولہ <sup>(5)</sup> جیسے زمین، مکان، دوکان ان کا وقف سیح ہے اور جو چیزیں منقول <sup>(6)</sup>ہوں مگر غیر منقول کے تابع ہوں اُن کا وقف غیر منقول کا تابع ہو کر سیجے ہے، مثلاً کھیت کو وقف کیا تو ہل بیل اور کھیتی کے جملہ آلات اور کھیتی کے غلام بیسب کچھ حبعاً <sup>(7)</sup> وقف ہوسکتے ہیں یاباغ وقف کیا تو باغ کے جملہ سامان ہیل اور چرسا <sup>(8)</sup> وغیرہ کو تبعاً وقف کرسکتا ہے۔ <sup>(9)</sup> (خانیہ ) مسكله ٧٢: كھيت كے ساتھ ساتھ ال بيل وغيره بھى وقف كيے تو انكى تعداد بھى بيان كردينى جا ہيے كه اسے غلام اور

این بیل اوراتنی اتنی فلاں چیزیں اور بیہ بھی ذکر کر دینا جا ہے کہ بیل اور غلام کا نفقہ بھی اسی جا ئدادموقو فیہ سے دیا جائے اورا گریہ شرط نہ بھی ذکر کرے جب بھی ایکے مصارف (10) اُسی سے دیے جائیں گے۔ (11) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۸ غلام یا بیل اگر کمزور ہوگیا اور کام کے قابل نہ رہا اور واقف (12) نے بیشرط کردی تھی کہ جب تک زندہ

- جن بروقف کیا گیا۔
  - 🗗 .....قع اٹھائے۔
- ③ ....."الدرالمختار"و"رد المحتار"، كتاب الوقف،مطلب:سكن داراً ثم ظهر...إلخ ، ج٦،ص ١٥٥.
- ◘....."ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:في التهايؤ في ارض الوقف بين المستحقين، ج٦،ص٢٥٥.
- 🗗 .....وه جائداد جونتقل نه کی جاسکتی ہو۔ 🕝 .....یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہنتقل کی جاسکتی ہوں۔
  - 7....خىناً- 3 الداۋول-
  - ③ ...... "الفتاواي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المنقول، ج٢، ص٩٠٩...
    - 🐠 .....اخراجات۔
  - الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوزوقفةً... إلخ، ج٢، ص٠٦٠.
    - 🗗 .....وقف كرنے والا بـ

يْشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

رہے وقف سے خوراک ملتی رہے تو اب بھی دی جائے اوراگر واقف نے کہد دیا ہو کہ اِس سے کام لیا جائے اور کام کے مقابل کھانے کو دیا جائے تواب وقف سے نہیں دیا جاسکتا اورالیی صورت میں کہوہ کا م کا نہ رہانچ کراُسکے بدلے میں دوسرا بیل خرید نا جائز ہےاوراگران داموں <sup>(1)</sup>میں دوسرانہ ملے تو وقف کی آمدنی میں سے پچھشامل کر کے دوسراخریدا جائے۔ یو ہیں دیگر آلات زراعت چرسا،رسا، بل وغیرہ خراب ہوجائیں تو اُٹھیں جے کر دوسرے خرید لیے جائیں جووقف کے لیے کارآ مدہوں اور اِس قتم ك تصرفات (2) وقف كامتولى كركاً - (3) (عالمكيرى، ردالحتار)

مسكله ۱۲۷۹: گھوڑے اور اسلحه کا وقف جائز ہے اور ایکے علاوہ دوسری منقولات جنگے وقف کا رواج ہے اُن کومشقلاً (<sup>4)</sup> وقف کرنا جائز ہے۔ نہیں تونہیں۔ رہا تبعاً وقف کرنا وہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ جائز ہے۔ بعض وہ چیزیں جن کے وقف کا رواج ہے یہ ہیں: مردہ لے جانے کی حیاریائی اور جنازہ پوش <sup>(5)</sup> ،میت کے مسل دینے کا تخت ،قر آن مجید ، کتابیں ، دیگ ، دری ، قالین ، شامیانه، شادی اور برات کے سامان کہالیی چیزوں کولوگ وقف کردیتے ہیں کہ اہل حاجت ضرورت کے وقت اِن چیزوں کو کام میں لائیں پھرمتولی<sup>(6)</sup>کے پاس واپس کر جائیں۔ یو ہیں بعض مدارس اور بیٹیم خانوں میں سرمائی کپڑے<sup>(7)</sup>اور لحاف گدے وغیرہ وقف کر کے دیدیئے جاتے ہیں کہ جاڑوں (8) میں طلبہ اور تیبیموں کو استعال کے لیے دیدیے جاتے ہیں اور جاڑے نکل جانے کے بعدوایس لے لیے جاتے ہیں۔<sup>(9)</sup> (تبیین، عالمگیری، درمختار)

مسکلہ ۵: مسجد پر قرآن مجید وقف کیا تو اِس مسجد میں جس کا جی جاہے اُس میں تلاوت کرسکتا ہے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں کہ اسطرح پر وقف کرنے والے کا منشاء (10) یہی ہوتا ہے اور اگر واقف نے تصریح کر دی ہے کہ اِسی مسجد

- 🗗 .....دام کی جمع لعنی قیمت۔
- 🗗 .... تصرف کی جمع لیعنی عمل دخل۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيمايجوزوقفةً... إلخ، ج٢، ص٠٣٦ ٣٦٠. و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:لايشترط التحديد في وقف العقار،ج٦،ص٥٥٥.
- ◆ ..... ہمیشہ کے لیے۔ ⑤ .....میت پرڈالی جانے والی جا در۔ ⑥ .....مال وقف کا انتظام کرنے والا۔
  - 🗗 .....وه کپژے جنہیں سردیوں میں استعمال کیا جا تاہو۔ -سىرد يول......
    - ٢٦٥ م. ٤٠٠٠ تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص ٢٦٥.
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوزوقفةً... إلخ، ج٢، ص ٣٦١.
    - و"الدرالمختار"،كتاب الوقف،ج٦،ص٧٥٥\_٩٥٥.

يُثُ شُ: مجلس المدينة العلمية(دمُوت اللاي)

میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ اُسکی شرط کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ (1) (عالمگیری،ردالحتار)

مسکلہ ا**۵**: مدارس میں کتابیں وقف کر دی جاتی ہیں اور عام طور پریہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُسی کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوتی ہیں الیی صورت میں وہ کتابیں دوسرے مدرسہ میں نہیں بیجائی جاسکتیں۔اوراگر اِس طرح پروقف کی ہیں کہ جن کود مکھنا ہووہ کتب خانہ میں آ کر دیکھیں تو و ہیں دیکھی جاسکتی ہیں اپنے گھر پر دیکھنے کے لیے نہیں لاسکتے۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسكلة 10: بادشاهِ اسلام نے كوئى زمين يا گاؤں مصالح عامه (3) پروقف كيامثلاً مسجد، مدرسه، سرائے (4) وغيره يرتو وقف جائز ہے۔اورثواب پائے گااورا گرخاص اپنےنفس یا اپنی اولا دیر وقف کیا تو وقف ناجائز ہے جب کہ بیت المال <sup>(5)</sup> کی زمین ہو کہاس کومصلحت خاص کے لیے وقف کرنے کا اُسے اختیار نہیں ہاں اگراپنی مِلک مثلاً خرید کر وقف کرنا چاہتا ہے تو اسکا اُسےاختیارہ۔(6)(درمختار،ردالمختار)

مسله ۵۳: زمین کسی نے عاریت یا اجارہ پر لی تھی اُس میں مکان بنا کروقف کر دیا بیوقف نا جائز ہے اورا گرزمین مختکر ہے بعنی اسی لیےاجارہ پر لی ہے کہاس میں مکان بنائے یا پیڑ <sup>(7)</sup>لگائے ایسی زمین پرمکان بنا کروقف کردیا توبیہ وقف جائز ہے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری، در مختار، ردالمحتار)

مسكلة ۵: وقفى زمين ميں مكان بنايا اوراً سى كام كے ليے مكان كووقف كرديا جس كے ليے زمين وقف تھى تويہ وقف بھی درست ہےاور دوسرے کام کے لیے وقف کیا تواضح <sup>(9)</sup> پیہے کہ بیروقف سیح نہیں۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری) بیاُ س صورت میں ہے کہ زمین محکر (11) نہ ہو، ورنہ سیجے بیہ ہے کہ وقف سیجے ہے۔

> الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوز وقفة... إلخ، ج٢، ص ٣٦١. و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:متى ذكر للوقف مصرفاً لابدأن يكون...إلخ،ج٦،ص٠٦٥.

> > المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في نقل كتب الوقف من محلَّها، ج٦، ص ٦٥.

اسساعام لوگوں کے لئے فلاح و بہبود کے کام۔

اسداسلامی حکومت کاوه خزانه جس میں تمام مسلمانوں کاحق ہوتا ہے۔

⑥ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:في اوقاف الملوك والأمراء، ج٦٠٣ ص٦٠٣.

الفتاوي الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٣٦٢...

؈ …یعنی زیادہ تیح بات ہیہ۔

⑩ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٣٦٢.

🛈 ..... بنجر، نا قابل زراعت زمین ـ

يُثْ شُ: مجلس المدينة العلمية(دوحــــاسلاي)

بهار شرایعت عصه وام (10)

مسكله۵۵: پیژلگائے اورانھیں مع زمین وقف کردیا تو وقف جائز ہےاورا گرتنہا درخت وقف کیے زمین وقف نہ کی تو وقف صحیح نہیں اور زمین موقو فیہ میں درخت لگائے تو اس کے وقف کا وہی حکم ہے کہالیی زمین میں مکان بنا کر وقف کرنے کا ہے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسکله ۲۵: زمین وقف کی اوراُس میں زراعت طیار (<sup>2)</sup> ہے یا اُس زمین میں درخت ہیں جن میں پھل موجود ہیں تو زراعت اور پھل وقف میں داخل نہیں جب تک بیزنہ کہے کہ مع زراعت اور پھل کے میں نے زمین وقف کی البتہ وقف کے بعد جو کھل آئیں گےوہ وقف میں داخل ہو نگے اور وقف کے مصرف میں صرف کیے جائیں گے۔اور زمین وقف کی تو اُسکے درخت بھی وقف میں داخل ہیں اگر چہ اسکی تصریح نہ کرے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ) یو ہیں زمین کے وقف میں مکان بھی داخل ہیں اگر چہ مکان کوذ کر نہ کیاہو۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسكله 24: زمين وقف كي أس ميں نركل <sup>(5)</sup> سنيٹھا <sup>(6)</sup>، بيد <sup>(7)</sup>، جھاؤ <sup>(8)</sup> وغيرہ ايسي چيزيں ہيں جو ہرسال كا أي جاتی ہیں بیوقف میں داخل نہیں یعنی وقف کے وقت جوموجود ہیں وہ ما لک کی ہیں اور جوآئندہ پیدا ہونگی وہ وقف کی ہونگی اورالیں چیزیں جودو تین سال پر کاٹی جاتی ہیں جیسے بانس وغیرہ بیداخل ہیں۔ یو ہیں بیکن اور مرچوں کے درخت وقف میں داخل ہیں اور کھلی ہوئی مرچیں اور بیگن داخل نہیں۔<sup>(9)</sup> (خانیہ)

مسكله ٥٨: زمين وقف كي أس ميس كنے بوئے ہوئے ہيں بيدوقف ميس داخل نہ ہوئكے اور گلاب، بيلے(10)، چملی (11) کے درخت داخل ہو نگے۔(12) (خانیہ)

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثاني فيمايجوز وقفةً...إلخ، ج٢،ص٣٦٢.
- ٣٠٧٠٠٠٠٠ الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل فيمايد خل في الوقف... إلخ، ج٢، ص٧٠٣.
- ٣٦٢، "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيمايجوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٣٦٢.
  - ا الماكثة الما
- 🗗 .....ایک قتم کا درخت جس کی شاخیس نهایت کیک دار موتی میں ،اس کی لکڑیوں سے ٹو کریاں اور فرنیچر بنایاجا تا ہے۔
  - ایک شم کالوداجودریا کے کنارے اگتاہے، یو کریاں بنانے میں کام آتاہے۔
  - ۳۰۸،۰۰۰ الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في مايدخل في الوقف، ج٢، ص٨٠٣.
  - 🖚 ..... دریا کے کنارے لگے ہوئے درخت ۔ 🕦 .....یعنی چنبیلی جوسفیدیازر درنگ کاخوشبودار پھول ہوتا ہے۔
    - 🗗 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مايدخل في الوقف، ج ٢ ، ص ٨ ٠ ٣٠.

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دمُوت اللاي)

بهار شریعت حصه وایم (10)

**مسکلہ90**: حمام وقف کیا تو پانی گرم کرنے کی دیگ اور پانی رکھنے کی ٹنکیاں اور تمام وہ سامان جوحمام میں ہوتے ہیںسب وقف میں داخل ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

وقف كابيان

مسکلہ • ۲: کھیت وقف کیا تو پانی اور پانی آنے کی نالی جس سے آبپاشی کی جاتی ہےاوروہ راستہ جس سے کھیت میں جاتے ہیں بیسب وقف میں داخل ہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

### (مشاع کی تعریف اور اس کا وقف)

مسکہ ۱۲: مشاع اُس چیز کو کہتے ہیں جسکے ایک جز وغیر متعین کا یہ مالک ہو یعنی دوسر اُخص بھی اس میں شریک ہو یعنی دونوں حصوں میں امتیاز نہ ہو۔ اسکی دونتمیں ہیں۔ ایک قابل قسمت (3) جوتقسیم ہونے کے بعد قابل انتفاع (4) باتی رہے جیسے زمین ، مکان۔ دوسری غیر قابل قسمت کہ تقسیم کے بعد اس قابل نہ رہے جیسے جمام ، چکی ، چھوٹی سی کوٹھری کہ تقسیم کر دینے سے ہرایک کا حصہ بیکا رسا ہوجا تا ہے۔ مشاع غیر قابل قسمت کا وقف بالا تفاق جائز ہے اور قابل قسمت ہواور تقسیم سے پہلے وقف کرے توصیح ہیہے کہ اسکا وقف جائز ہے اور متاخرین نے اِسی قول کو اختیار کیا۔ (5) (عالمگیری)

مسئلہ ۱۲: مشاع کو مجدیا قبرستان بنانابالا تفاق ناجائز ہے جاہے وہ قابل قسمت ہویا غیر قابل قسمت کیونکہ مشترک ومشاع میں مہایا قا ہوسکتی ہے کہ دونوں باری باری سے اُس چیز سے انتفاع حاصل کریں مثلاً مکان میں ایک سال شریک سکونت (۵) کرے اور ایک سال دوسرار ہے یا وقف ہے تو وہ مخص رہے جس پر وقف ہوا ہے یا کرایہ پر دیا جائے اور کرایہ مصرف وقف میں صرف کیا جائے مگر مسجد ومقبرہ ایسی چیزیں نہیں کہ ان میں مہایا قا ہوسکے یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک سال تک اُس میں نراعت ہوا در ایک سال شریک اس میں زراعت ہوا در ایک سال شریک اس میں نرراعت

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الثاني فيما يحوزوقفه...إلخ،ج٢،ص٤٣٦.

۳٦٤ عندية "، كتاب الوقف، الباب الثانى فيما يحوزوقفه... إلخ، ج٢، ص٤٣٦.

<sup>3 .....</sup>تقسیم ہونے کے قابل۔

<sup>🗗 .....</sup>فع اٹھانے کے قابل۔

<sup>5.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوزوقفه... إلخ، فصل في وقف المشاع، ج٢،ص٥٣٦.

<sup>6 ....</sup>ر ہائش۔

کرے اِس خرابی کی وجہ سے اِن دونوں چیزوں کے لیے مشاع کا وقف ہی درست نہیں۔<sup>(1)</sup> ( فتح القدیر ، جو ہرہ )

# روقف میں شرکت هو تو تقسیم کس طرح هوگی)

مسكله ۲۳: زمین مشترک میں اس نے اپنا حصہ وقف كرديا تو اسكا بواره (2) شريك سے خود بيرواقف كرائے گا اور واقف کا انتقال ہو گیا ہو تو متولی کا کام ہےاورا گراپنی نصف زمین وقف کر دی تو وقف وغیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے قاضی ہوگا اورغیر وقف کی طرف سے بیخود یا یول کرے کہ غیر وقف کوفر وخت کردے اورمشتری کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔<sup>(3)</sup>(ہدایہ)

مسکلہ ۲۲: ایک زمین دو شخصوں میں مشترک تھی دونوں نے اپنے جصے وقف کردیے توباہم تقسیم کرے ہرایک اپنے وقف کامتولی ہوسکتا ہے۔(4) (عالمگیری)

مسلم ۲۵: ایک شخص نے اپنی گل زمین وقف کردی تھی اِس پر کسی نے نصف کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعی کو نصف ز مین دلوا دی توباقی نصف بدستور وقف رہے گی اور واقف اِس شخص سے زمین تقسیم کرا لے گا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۲: دوشخصوں میں زمین مشترک تھی اور دونوں نے اپنے جھے وقف کر دیئے خواہ دونوں نے ایک ہی مقصد کے لیے وقف کیے یا دونوں کے دومقصد مختلف ہوں مثلاً ایک نے مساکین پرصرف کرنے کے لیے دوسرے نے مدرسہ یامسجد کے لیےاور دونوں نے الگ الگ اپنے وقف کا متولی مقرر کیا یا ایک ہی شخص کو دونوں نے متولی بنایایا ایک شخص نے اپنی کل جا کدا د وقف کی مگرنصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے بیسب صور تیں جائز ہیں۔ (6) (عالمگیری وغیرہ) مسکلہ ۲۷: ایک شخص نے اپنی زمین سے ہزارگز زمین وقف کی پیائش کرنے پرمعلوم ہوا کہ کل زمین ہزار ہی گز ہے

القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٢٦.

و"الحوهرة النيرة"، كتاب الوقف، ج١، ص ٤٣١.

الهداية "، كتاب الوقف الحزء الثالث، ج٣، ص١٨.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الثاني فيما يجوز وقفه...إلخ،فصل في وقف المشاع، ج٢،ص٥٣٦.

المرجع السابق.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٦،٣٦٥،٣٦،وغيره.

بهارشريعت صه وجم (10)

یااس سے بھی کم تو گل وقف ہےاور ہزار سے زیادہ ہے تو ہزارگز وقف ہے باقی غیر وقف اورا گر اِس زمین میں درخت بھی ہوں توتقسيم اسطرح ہوگی کہ وقف میں بھی درخت آئیں۔(1)(عالمگیری)

مسله ۲۸: زمین مشاع میں اپنا حصہ وقف کیا جسکی مقدار ایک جریب<sup>(2)</sup>ہے مگر تقسیم میں اُس زمین کا اچھا ککڑا اسکے حصہ میں آیا اِس وجہ سے ایک جریب سے کم ملایا خراب ٹکڑا ملا اس وجہ سے ایک جریب سے زیادہ ملا بید دونوں صورتیں جائز میں۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٢٩: چندمكانات ميں اسكے حصے ہيں اس نے اپنے گل حصے وقف كرديئے ابتقسيم ميں بير چاہتا ہے كہ ايك ایک جزنه لیاجائے بلکہ سب حصوں کے عوض میں ایک پورامکان وقف کے لیے لیاجائے ایسا کرنا جائز ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری) مسکلہ • ): مشترک زمین وقف کی اور تقسیم یوں ہوئی کہ ایک حصہ کے ساتھ کچھرو پہیجھی ملتا ہے اگر وقف میں بیہ حصدمع روپیه کے لیا جائے کہ شریک اتناروپیہ بھی دیگا تو وقف میں بیرحصہ لینا جائز نہ ہوگا کہ وقف کو بیچ کرنا لازم آتا ہے اوراگر وقف میں دوسرا حصہ لیا جائے اور واقف اپنے شریک کووہ روپیدے تو جائز ہے اور نتیجہ بیہ ہوا کہ وقف کے علاوہ اُس روپے سے کچھز مین خرید لی اوراس روپے کے مقابل جتنا حصہ ملے گاوہ اسکی مِلک ہے وقف نہیں۔<sup>(5)</sup> (خانیہ، فتح القدیر)

#### مصارف وقف کا بیان

مسكلما: وقف كى آمدنى كاسب مين بردامصرف (6) يه كدوه وقف كى عمارت برصرف كى جائے اسكے ليے يہجى ضرورنہیں کہ واقف نے اس پرصرف کرنیکی شرط کی ہو یعنی شرائط وقف میں اسکونہ بھی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں گے کہ اسکی مرمت نہ کی تو وقف ہی جاتا رہے گا عمارت پرصرف کرنے سے بیمراد ہے کہاُسکوخراب نہ ہونے دیں اُس میں اضافہ کرنا عمارت میں داخل نہیں مثلاً مکان وقف ہے یامسجد پر کوئی جائداد وقف ہے تو اولاً آمدنی کوخود مکان یا جائداد پرصرف کریں گے

٣٦٦ص الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوز وقفه... إلخ، فصل في وقف المشاع، ج٢، ص٣٦٦...

ایک بیگھے (چارکنال یاای مرلے ) کے برابرناپ۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الثاني فيما يحوز وقفه...إلخ،فصل في وقف المشاع، ج٢،ص٣٦٦-٣٦٧.

<sup>4 .....</sup> المرجع السابق، ٣٦٧.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع، ج٢،ص٤٠٣.

استخرچ کرنے کامقام۔

برارشريت حسه دېم (10)

اور واقف کے زمانہ میں جس حالت میں تھی اُس پر باقی رکھیں۔اگر اُسکے زمانہ میں سپیدی<sup>(1)</sup> یارنگ کیا جاتا تھا تو اب بھی مال وقف سے کریں ورنہ ہیں۔ یو ہیں کھیت وقف ہے اور اس میں کھاد کی ضرورت ہے ورنہ کھیت خراب ہوجائے گا تو اسکی درستی مستحقین سے مقدم ہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری، در مختار، ردالمختار)

مسکلہ ا: عمارت کے بعد آمدنی اس چیز پرصرف ہوجوعمارت سے قریب تر اور باعتبار مصالح (3)مفید تر ہوکہ بیمعنوی عمارت ہے جیسے مسجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس کہ ان سے مسجد و مدرسہ کی آبادی ہے ان کو بقدر کفایت (4) وقف کی آمدنی سے دیا جائے۔ پھر چراغ بتی اور فرش اور چٹائی اور دیگر ضروریات میں صرف کریں جواہم ہواُسے مقدم رکھیں اور بیاُس صورت میں ہے کہ وقف کی آمدنی کسی خاص مصرف کے لیے عین نہ ہو۔اورا گرمعین ہے مثلاً ایک شخص نے وقف کی آمدنی چراغ بت کے لیے معین کردی ہے یا وضو کے یانی کے لیے عین کردی ہے تو عمارت کے بعداً سی مدمیں صرف کریں جسکے لیے معین ہے۔<sup>(5)</sup>(عالمگیری،ردالحتار)

مسکله ۲۳: عمارت میں صرف کرنے کی ضرورت تھی اور ناظر او قاف<sup>(6)</sup>نے وقف کی آمدنی عمارت وقف میں صرف نہ کی بلکہ دیگرمستحقین کودے دی تواس کو تاوان دینا پڑیگا یعنی جتنامستحقین کودیا ہےاُ سکے بدلے میں اپنے پاس سےعمارت وقف یرصرف کرے۔<sup>(7)</sup>(درمختار)

مسكله الله عمارت يرصرف مونے كى وجه سے ايك يا چندسال تك ديگر مستحقين (8) كونه ملا تو إس زمانه كاحق ہى ساقط ہوگیا پہنیں کہ وقف کے ذمہ انکااتنے زمانہ کاحق باقی ہے یعنی بالفرض آئندہ سال وقف کی آمدنی اتنی زیادہ ہوئی کہ سب کو دیکر کچھنے گئی توسال گزشتہ کے عوض میں مستحقین اسکا مطالبہ ہیں کرسکتے۔<sup>(9)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٨\_٣٦٨.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف، مطلب:عمارة الوقف على صفة الذي وقفه، ج٦، ص٦٣٥ - ٦٣٥.

- استفلاح وبہبود کے اعتبار سے۔
  استجن اتنی مقدار جس سے گزر بسرا سانی سے ہوسکے۔
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٦٦٨..

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف، مطلب:يبدأبعد العمارة بما هواقرب اليها،ج٦،ص٦٣٥-٦٤٥.

- اوقاف کی تگرانی کرنے والا۔
- 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٧٥.
  - اسمستحق کی جمع لینی وقف میں جن کا حق ہو۔
- ◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف، مطلب:في قطع الجهات لاجل العمارة،ج٦،ص٦٨.٥.

ببار شریعت حصه وجم (10)

مسکلہ **۵**: خود واقف نے بیشرط ذکر کردی ہے کہ وقف کی آمد نی کواولاً عمارت میں صرف <sup>(1)</sup> کیا جائے اور جو بچے مستحقین یافقرا کودیجائے تو متولی پرلازم ہے کہ ہرسال آمدنی میں سے ایک مقدار عمارت کے لیے نکال کر باقی مستحقین کودے اگر چہاس وقت تعمیر کی ضرورت نہ ہو کہ ہوسکتا ہے دفعۃ <sup>(2)</sup>کوئی حادثہ پیش آ جائے اور رقم موجود نہ ہو، لہٰذا پیشتر ہی سے اسکا انتظام رکھنا چاہیےاوراگر بیشرط ذکر نہ کرتا تو ضرورت سے قبل اسکے لیے محفوظ نہیں رکھا جاتا بلکہ جب ضرورت پڑتی اُسوفت عمارت کوسب پرمقدم کیا جاتا۔ <sup>(3)</sup> (درمختار)

مسکلہ Y: واقف نے اس طور پر وقف کیا ہے کہ اسکی آمدنی ایک یا دوسال تک فلاں کو دی جائے اس کے بعد فقرا پر صرف ہواور بیشر طبھی ذکر کی ہے کہ اسکی آمدنی سے مرمت وغیرہ کی جائے تو اگر عمارت میں صرف کرنے کی شدید ضرورت ہوکہ نہ صرف کرنے میں عمارت کوضرر (4) پہنچ جانا ظاہر ہے جب تو عمارت کومقدم کریں گے، ورنہ مقدم اُس شخص کودیناہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسله 2: وقف كي آمدني موجود ہے اوركوئي وقتى نيك كام ميں ضرورت ہے جسكے ليے جائدادوقف ہے۔مثلاً مسلمان قیدی کو چھوڑانا (6) ہے یاغازی کی مدد کرنی ہے اور خود وقف کی دُرستی کے لیے بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے اگراسکی تاخیر میں وقف کوشد بدنقصان پہنچ جانے کا اندیشہ (7) ہے جب تو اسی میں خرچ کرنا ضرور ہے اور اگر معلوم ہے کہ دوسری آمدنی تک اس کو مؤخرر کھنے میں وقف کونقصان نہیں پہنچے گا تو اُس نیک کام میں صرف کر دیا جائے۔(8) (خانیہ )

مسکله ۸: اگروقف کی عمارت کوقصداً (<sup>9)</sup>سی نے نقصان پہنچایا تو جس نے نقصان پہنچایا اُسے تاوان دینا پڑے گا\_<sup>(10)</sup>(روالختار)

مسكله 9: اپنی اولا د کے رہنے کے لیے مكان وقف كيا تو جواس میں رہے گا وہی مرمت بھی كرائے گا اگر مرمت كی

**ئ**ى----• اساحانک۔

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٦ ٥.
  - €....نقصان۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٨.
  - 6..... يعني آزاد كرنا \_ \_ \_ .... خوف ،خطره ، ڈر \_
  - ۵..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٣٠٣..
    - ඉ..... جان بوجه کر،اراد تأ۔
    - ⑩ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: كون التعمير من الغلة... إلخ، ج٦٠ ص٦٢٥.

بارثريت صد دبم (10)

ضرورت ہے وہ مرمت نہیں کراتا یا اُسکے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس سے مرمت کرائے تو متولی یا حاکم اِس مکان کوکرایہ پردے دیگا۔اورکراپیے سے اسکی مرمت کرائے گااور مرمت کے بعد اسکووا پس دے دیگااورخود پیخص کراپیہ پرنہیں دے سکتااوراُ سکومرمت کرانے پرمجبورنہیں کرسکتے۔<sup>(1)</sup>(ہدایہ)

مسئله ا: مكان اس ليے وقف كيا ہے كه أس كى آمدنى فلان شخص كودى جائے تو پيخص أس ميں سكونت نہيں كرسكتا اور نہ اِس مکان کی مرمت اسکے ذمہ ہے بلکہ اسکی آمد نی اولاً مرمت میں صرف ہوگی اِس سے بیچے گی تو اُس شخص کو ملے گی اورا گرخود اُس شخص موقوف علیہ نے اس میں سکونت کی اور تنہا اسی پر وقف ہے تو اس پر کرایہ واجب نہیں کہ اِس سے کرایہ لے کر پھر اِسی کو دینا بے فائدہ ہےاوراگر کوئی دوسرا بھی شریک ہے تو کرایہ لیا جائے گا تا کہ دوسرے کوبھی دیا جائے۔ یو ہیں اگراس مکان میں مرمت کی ضرورت ہے جب بھی اِس سے کرایہ وصول کیا جائے گا تا کہاُس سے مرمت کی جائے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسکله اا: اگرایسے مکان کا موقوف علیہ خود متولی بھی ہے اوراُس نے سکونت بھی کی اور مکان میں مرمت کی ضرورت ہے تو قاضی اسے مجبور کریگا کہ جو کراہیا س پر واجب ہے اُس سے مکان کی مرمت کرائے اور قاضی کے حکم دینے پر بھی مرمت نہیں کرائی تو قاضی دوسرے کومتولی مقرر کرے گا کہ وہ تغییر کرائے گا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسكلياً: جو خص وقفي مكان ميں رہتا تھا اُس نے اپنامال وقفی عمارت ميں صرف كيا ہے اگراليي چيز ميں صرف كيا ہے جومستقل وجودنہیں رکھتی مثلاً سپیدی کرائی ہے یا دیواروں میں رنگ یانقش وزگار کرائے تو اسکا کوئی معاوضہ وغیرہ اسکویا اسکے ورثہ<sup>(4)</sup> کونہیں مل سکتا اورا گروہ مستقل وجودر کھتی ہےاوراُس کے جدا کرنے سے قفی عمارت کو پچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا تواسکو یا اسکے ورثہ ے کہا جائے گاتم اپناعملہ اُٹھالونہ اُٹھا کیں تو جبراً (<sup>5)</sup> اُٹھوا دیا جائے گا اور اگر موقوف علیہ سے پچھ لے کراُ نھوں نے مصالحت کر لی تو یہ بھی جائز ہےاورا گروہ ایسی چیز ہے جسکے جدا کرنے سے وقف کونقصان پہنچے گا مثلاً اُسکی حیوت میں کڑیاں <sup>(6)</sup> ڈلوائی ہیں تو یہ اسکے در نہ زکال نہیں سکتے بلکہ جس پر وقف ہےاُس سے قیمت دلوائی جائے گی اور قیمت دینے سے وہ انکارکرے تو مکان کوکرا یہ پر دے کر کرایہ سے قیمت ادا کر دی جائے پھر موقوف علیہ کو مکان واپس دیدیا جائے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

<sup>€ .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الوقف، ج٢، ص١٩-١٩.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ١٥٧٥\_٥٧٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٧٢٥.

<sup>6.....</sup>فهتر ـ € ...... مجبور کر کے ، زبر د تی۔ 🗗 .....ور ثاء، وارثوں۔

۳۱۹-۳۱۸ الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٩-٣٦٩.

ا بهارشر بعت حصد وہم (10)

مسکله ۱۲: ضرورت کے وقت مثلاً وقف کی عمارت میں صرف کرنا ہے اور صرف نہ کریں گے تو نقصان ہوگا یا کھیت بونے کا وقت ہےاور وقف کے پاس نہرو پیہ ہے نہ جج اور کھیت نہ بوئیں تو آمدنی ہی نہ ہوگی ایسےاو قات میں وقف کی طرف سے قرض لینا جائز ہے مگراس کے لیے دوشرطیں ہیں۔ایک بیر کہ قاضی کی اجازت سے ہو، دوم بیر کہ وقف کی چیز کو کرا بیہ پر دیکر کرا بیہ سے ضرورت کو پورانہ کر سکتے ہوں۔اوراگر قاضی وہاں موجو زہیں ہے دوری پر ہے تو خود بھی قرض لے سکتا ہے خواہ روپیہ قرض لے باضرورت کی کوئی چیزاُ دھار لے دونوں طرح جائز ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار وغیرہ )

مسكله ۱۳: وقف كى عمارت منهدم (<sup>2)</sup> هو كئى پھراُسكى تغمير هوئى اور پہلے كا پچھسامان بچا هواہے تواگر بيه خيال هو كه آئنده ضرورت کے وقت اِسی وقف میں کام آسکتاہے جب تومحفوظ رکھا جائے ورنہ فروخت کرکے قیمت کومرمت میں صرف کریں اور اگرر کھ چھوڑنے میں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جب بھی فروخت کر ڈالیں اور ثمن کومحفوظ رکھیں یہ چیزیں خوداُن لوگوں کونہیں دی جاسکتیں جن پروقف ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختار، عالمگیری)

مسكله 10: متولى نے وقف كے كام كرنے كے ليے كسى كواجير ركھااور واجبى أجرت سے چھٹا حصہ زيادہ كرديا مثلاً چھ آنے کی جگہ سات آنے دیے تو ساری اُجرت متولی کواینے پاس سے دینی پڑ گلی اورا گرخفیف زیاد تی (<sup>4)</sup> ہے کہ لوگ دھو کا کھا کر اُ تنی زیادتی کردیا کرتے ہیں تواسکا تاوان نہیں بلکہ ایسی صورت میں وقف سے اُجرت دلائی جائیگی۔<sup>(5)</sup> (درمختار )

مسكله 11: مسكن نے اپنی جائداد مصالح مسجد کے لیے وقف کی ہے تو امام، مؤذن، جاروب کش<sup>(6)</sup>، فراش<sup>(7)</sup>، در بان (<sup>8)</sup>، چٹائی، جانماز، قندیل <sup>(9)</sup>، تیل، روشنی کر نیوالا، وضو کا پانی ، اوٹے، رسی، ڈول، پانی بھرنے والے کی اُجرت۔اس قشم کے مصارف مصالح میں شار ہوں گے۔ <sup>(10)</sup> ( درمختار ) مسجد چھوٹی بڑی ہونے سے ضروریات ومصالح کا اختلاف ہوگا،مسجد کی

2....گرگئے۔

▲....معمولیاضافه۔

6 .....جماڑ ودینے والا۔

🗗 .....وريال بچهانے والا۔

؈ .....ایک قتم کا فا نوس۔ **ھ**.....چوکیدار۔

بُثِّ شُ: مجلس المدينة العلمية(دُّوتاسلام)

الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٦٧٣ - ٦٧٤.

<sup>3 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٩.

الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦٠، ص٦٨.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الوقف،ج٦،ص٩٥٥

بهار شریعت صه وجم (10)

آمدنی کثیر ہے کہ ضروریات سے پچے رہتی ہے تو عمدہ ونفیس (1) جا نماز کا خریدنا بھی جائز ہے چٹائی کی جگہ دری یا قالین کا فرش جيما سكتے ہيں۔<sup>(2)</sup> ( بحر )

## (مسجدومدرسہ کے متعلقین کے وظائف)

**مسکله کا**: مدرسه پر جائداد وقف کی تو مدرس کی تنخواه ،طلبه کی خوراک ، وظیفه ، کتاب ،لباس وغیر ہامیں جائداد کی آ مدنی صرف کی جاسکتی ہے۔وقف کے نگران،حساب کا دفتر اورمحاسب <sup>(3)</sup> کی تنخواہ، یہ چیزیں بھی مصارف میں داخل ہیں۔ بلکہ وقف کے متعلق جتنے کام کرنے والوں کی ضرورت ہوسب کووقف سے تنخواہ دی جائے گی۔

مسكله 18: اوقاف سے جوما ہواروظا كف مقرر ہوتے ہيں بيمن وجداً جرت ہے اور من وجه صلد، اُجرت تو يوں ہے كه امام وموذن کی اگرا ثنائے سال میں وفات ہوجائے تو جتنے دن کام کیا ہے اُسکی تنخواہ ملے گی اورمحض صلہ ہوتا تو نہ ملتی اورا گرپیشگی تنخواہ ان کودیجا چکی ہے بعد میں انتقال ہو گیا یا معزول کر دیے گئے تو جو کچھ پہلے دے چکے ہیں وہ واپس نہیں ہو گا اور محض اُجرت ہوتی توواپس ہوتی۔<sup>(4)</sup>(درمختار)

مسلم 19: مدرسه میں تعطیل کے جوایام ہیں مثلاً جمعہ، منگل یا جمعرات، جمعہ، ماہ رمضان اور عید بقر عید کی تعطیلیں، جو عام طور پرمسلمانوں میں رائج ومعمول ہیں ان تعطیلات کی تنخواہ کا مدرس مستحق ہےاوران کےعلاوہ اگر مدرسہ میں نہ آیا یا بلاوج تعلیم نەدى تو أس روز كى تنخواە كالمستحق نېيى \_<sup>(5)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسكله ۲۰: طالبعلم وظیفه كا أس وقت مستحق ہے كەتعلىم میں مشغول ہوا ورا گر دوسرا كام كرنے لگایا بريار رہتا ہے تو وظیفه کا مستحق نہیں اگر چہ اُسکی سکونت مدرسہ ہی میں ہواورا گراہینے پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے میں مشغول ہو گیا جس کا لکھنا ضروری تھا اس وجہ سے پڑھنے نہیں آیا تو وظیفہ کامستحق ہےاورا گروہاں سے مسافت سفر پر چلا گیا تو واپسی پر وظیفہ کامستحق نہیں اور مسافت سفرہے کم فاصلہ کی جگہ پر گیا ہے اور پندرہ دِن وہاں رہ گیا جب بھی مستحق نہیں اور اِس سے کم تھہرا مگر جانا سیر وتفریح کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں اورا گرضرورت کی وجہ سے گیا مثلاً کھانے کے لیے اُسکے پاس پچھنہیں تھا اِس غرض سے گیا کہ وہاں سے پچھ چندہ وصول کرلائے تو وظیفہ کامستحق ہے۔(6) (خانیہ)

<sup>🗨 .....</sup> يعنی البحق م کا۔

البحرالراثق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٩٥٣.

₃....حساب وكتاب كرنے والا بـ

<sup>.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٩ ٥٠٠٥.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في استحقاق القاضي... إلخ، ج٦، ص٠٧٥-٧١٥.

الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في الوقف، ج٢، ص ٢٣١.

بهارشر يعت صد ديم (10)

مسلما۲: مدرس یا طالبعلم حجِ فرض کے لیے گیا تواس غیرحاضری کی وجہ سے معزول کیے جانے کامستحق نہیں بلکہ اپنا وظیفه (1)بھی یائے گا۔(2) (ورمختار)

مسكله ۲۲: امام اینے اعزه <sup>(3)</sup> کی ملاقات کو چلا گیا اور ایک ہفتہ یا پچھ کم وبیش امامت نه کرسکا یاکسی مصیبت یا استراحت کی وجہ سےامامت نہ کرسکا تو حرج نہیں اِن دنوں کا وظیفہ لینے کامستحق ہے۔ (4) (ردالحتار)

مسكله ۲۲: امام نے اگر چندروز کے ليے کسی کواپنا قائم مقام مقرر کرديا ہے توبياً س كا قائم مقام ہے مگروقف كى آمدنى سے اسکو کچھنہیں دیا جاسکتا کیونکہ امام کی جگہ اِس کا تقرر نہیں ہے اور جو کچھا مام نے اسکے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے لے گا اور خود امام نے اگرسال کے اکثر حصہ میں کام کیا ہے تو کل وظیفہ پانے کامستحق ہے۔ (5) (روالحتار)

مسكله ۲۲: امام وموذن كاسالانه مقرر تقااورا ثناء سال (<sup>6)</sup> مين انقال هو گيا توجيخ دنون كام كيا ہے اُتنے دنوں كی تنخواہ کے مستحق ہیں انکے ورثہ کو دی جائے۔اگر چہ اوقاف کی آمدنی آنے سے پہلے انقال ہوگیا ہو۔اور مدرس کا انقال ہوگیا تو جتنے دنوں کام کیا ہے ریجھی اتنے دنوں کی تنخواہ کامستحق ہےاور دوسرےلوگ جن کو وقف سے وظیفہ ملتاہے وہ اثناء سال میں فوت ہو جائیں اور وقف کی آمدنی ابھی نہیں آئی ہے تو وظیفہ کے مستحق نہیں اور فقر اپر جائداد وقف تھی اور جن فقیروں کو دینا ہے اُن کے نام لکھے لیے گئے اور رقم بھی برآ مدکر لی گئی تو بیلوگ جنکے نام پر رقم برآ مدہو نکمستحق ہو گئے ،لہذا دینے سے پہلے ان میں سے کسی کا انتقال ہوگیا تو اُسکے دارث کودیا جائے۔ یو ہیں مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ کو یاکسی دوسری جگہ کسی معین شخص کے نام جورقم بھیجی گئی اگر وہاں پہنچنے سے پہلے اُس کا انتقال ہو گیا تو اُسکے در ثداس رقم کے مستحق ہیں۔ جوشخص اس رقم کو لے گیا وہ انھیں ور ثہ کو دے دوسرے لوگوں کو نہ دے۔ <sup>(7)</sup>(ردالمحتار) امام ومؤذن میں سالانہ کی کوئی شخصیص نہیں بلکہ ششماہی یا ماہوار تنخواہ ہو (جبیبا کہ ہندوستان میں عموماً

📭 ..... بہارشریعت کے تمام نسخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی مذکورہے ، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ'' درمختار میں اس مقام پراصل عبارت یوں ہے'' وظیفہ بھی نہ یائے گا''۔ اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں'' ہمارے ائمہ نے صیغہ تعلیم میں تضریح فرمائی كمدرس معمول كعلاوه غيرحاضري پرتخواه كامستحق نہيں اگر چدوه غيرحاضري حج فرض اداكرنے كے ليے ہؤ' \_ إملى حصاً فتاوى رصوب ، ج٠١، ص٩٠٠) اور حضرت علامه مولا نامفتي جلال الدين احمد المجدي عليه رحمة الله القوى فرمات بين " حج كي ادا ييكي بين جوايام صرف موت ان ایام کی تنخواه کامطالبه جائز نہیں اورایسے مطالبہ کامنظور کرنا بھی جائز نہیں اس لئے کہ مدرس ان ایام کی تنخواه کامستحق نہیں' (فنسکوی فیسف الرسول ،ج٣، ص١٣٧) -...عِلْمِيه

- الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٢٤٢.
- ◘....."ردالمحتار"،كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:فيما اذاقبض المعلوم ...إلخ، ج٦،ص ٦٤١.
- آردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، مطلب: في استحقاق القاضي... إلخ، ج٦، ص٦٤٣.
  - € ....سال کے درمیان۔
- 🕡 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف... إلخ،مطلب:في امام والمؤذن... إلخ، ج٦،ص٦٣٨-٠٦٠.

بهار شریعت حصه دہم (10)

ماہوار تنخواہ ہوتی ہےسالانہ یاششماہی اتفا قاہوتی ہےاور درمیان میں انتقال ہوجائے تواتنے دنوں کی تنخواہ کامستحق ہے۔

# ر**وقف تین قسم کاھوتاھے**)

مسکلہ ۲۵: وقف تین طرح ہوتا ہے صرف فقرا کے لیے وقف ہومثلاً اس جائداد کی آمدنی خیرات کی جاتی رہے یا اغنیاء کے لیے پھرفقراکے لیے۔مثلاً نسلاً بعدنسل اپنی اولا دیر وقف کیا اور بیذ کر کردیا کہا گرمیری اولا دمیں کوئی نہ رہے تو اسکی آ مدنی فقرا پرصرف کی جائے یااغنیا وفقرا دونوں کے لیے جیسے کوآ ں ،سرائے ،مسافر خانہ، قبرستان ، پانی پلانے کی سبیل ، ملی مسجد کہان چیزوں میںعرفاً فقرا کی شخصیص نہیں ہوتی ،لہٰذااگراغنیا کی تصریح نہکرے جب بھی ان چیزوں سے اغنیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اور ہسپتال پر جائداد وقف کی کہاسکی آمدنی ہے مریضوں کو دوائیں دی جائیں تو اس دوا کواغنیا اس وقت استعال کر سکتے ہیں جب واقف نے تعمیم (1) کردی ہو کہ جو بیارا کے اُسے دوادی جائے یا اغنیا کی تصریح کردی ہو کہ امیر وغریب دونوں کو دوائیں دی جائیں۔<sup>(2)</sup>(درمختار)

مسكه ۲۷: صرف اغنيا پروقف جائز نهيس مال اگراغنيا پر هوانكه بعد فقرا پراور جن اغنيا پروقف كيا جائے ان كى تعدا د معلوم ہوتو جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسله 21: مسافرون پروقف کیا یعنی وقف کی آمدنی مسافرون پرصرف ہو بیوقف جائز ہےاورا سکے ستحق وہی مسافر ہیں جوفقیر ہوں جومسافر مالدار ہوں وہ حقدار نہیں۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٢٨: فقيرول يامسكينول يروقف كيا تويدوقف مطلقاً سيح بي جياب موقوف عليه محصور جول ياغير محصورا ورا كراييا مصرف ذکر کیا جس میں فقیروغنی دونوں پائے جاتے ہوں مثلاً قرابت والے پر وقف کیا تواگرمعین ہوں وقف صحیح ہے ورنہیں، ہاںاگروہ لفظ استعال کے لحاظ سے حاجت پر دلالت کرتا ہوتو وقف صحیح ہے،مثلاً بتامیٰ پریاطلبہ پر وقف کیا کہ فقیر وغنی دونوں بیتیم ہوتے ہیں اور دونوں طالبعلم ہوتے ہیں مگرعرف میں بیدونوں لفظ حاجت مندوں پر بولے جاتے ہیں توان سے بھی وقف صحیح ہےاور وقف کی آمدنی صرف حاجت مندینتیم اور طلبہ کو دی جائے گی مالدار کونہیں۔ یو ہیں ایا بھ<sup>(5)</sup>اوراندھوں پر وقف بھی سیجے ہے

- 📭 سيعني سي شم ڪ شخصيص نه کي ہو۔
- ٢٠٠٠..."الدرالمختار"،كتاب الوقف، ج٦،ص٠٦١٠...
- €....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف،الفصل الاول، ج٢،ص٣٦٩.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف،الفصل الاول، ج٢،ص٣٦٩.
  - 🗗 ..... ہاتھ، یا وُل سےمعذور۔

مصارف وقف كابيان

بهار شریعت حصه وجم (10)

اورصرف مختاجوں کو دیا جائے گا۔ یو ہیں بیوگان (1) پر بھی وقف صحیح ہے اگر چہ بیافظ فقیر وغنی دونوں کوشامل ہے مگر استعمال میں اس سے عموماً احتیاج سمجھ آتی ہے۔ یو ہیں فقہ وحدیث کے شغل رکھنے والوں پر بھی وقف سیجے ہے کہ بیلوگ علمی شغل کی وجہ سے کسب میں مشغول نہیں ہوتے اور عموماً صاحب حاجت ہوتے ہیں۔<sup>(2)</sup> (فتح القدير)

مسکلہ ۲۹: اوقاف میں نیاوظیفہ مقرر کرنے کا قاضی کو بھی اختیار نہیں بعنی ایساوظیفہ جوواقف کے شرائط میں نہیں ہے تو شرا ئط کےخلاف مقرر کرنا بدرجهٔ اولی نا جائز ہوگا اورجسکے لیےمقرر کیا گیا اُسکولینا بھی نا جائز ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسكم وسكات قاضى الركسي شخص كے لي تعلقي (4) وظيفه جارى كرے تو ہوسكتا ہے مثلاً بدكها كه اگر فلا ل مرجائے يا كوئى جگہ خالی ہو تو میں نے اُس کی جگہ تھھ کو مقرر کر دیا تو مرنے پر اسکا تقرراً سکی جگہ پر ہو گیا۔<sup>(5)</sup> (در مختار)

مسکلہاسا: اگرامور خیر<sup>(6)</sup> کے لیے وقف کیا اور پیکھا کہ آمدنی سے پانی کی سبیل لگائی جائے <sup>(7)</sup> یا لڑکیوں اور یتامی (8) کی شادی کا سامان کردیا جائے یا کپڑے خرید کرفقیروں کودیے جائیں یا ہرسال آمدنی صدقہ کردی جائے یاز مین وقف کی کہ اسکی آمدنی جہاد میں صرف کی جائے یا مجاہدین کا سامان کردیا جائے یامُر دوں کے گفن دفن میں صرف کی جائے بیسب صورتیں جائز ہیں۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ اسا: ایک وقف کی آمدنی کم ہے کہ جس مقصد سے جائداد وقف کی ہے وہ مقصد پورانہیں ہوتا مثلاً جائداد وقف کی کہاس کے کرابیہ سےامام وموذن کی تنخواہ دی جائے مگر جتنا کراہیآ تاہے اُس سےامام ومؤذن کی تنخواہ نہیں دی جاسکتی کہاتنی کم تنخواہ پر کوئی رہتا ہی نہیں تو دوسرے وقف کی آمدنی اس پرصرف کی جاسکتی ہے، جبکہ دوسرا وقف بھی اِسی شخص کا ہواوراُسی چیز پر وقف ہومثلاً ایک مسجد کے متعلق اس شخص نے دووقف کیے ایک کی آمدنی عمارت کے لیے اور دوسرے کی امام ومؤذن کی تنخواہ کے لیےاوراسکی آمدنی کم ہے تو پہلے وقف کی فاضل آمدنی امام ومؤذن پرصرف کی جاسکتی ہےاورا گرواقف دونوں وقفوں کے دوہوں

- ◘....."فتح القدير"،كتاب الوقف،الفصل الثاني في الموقوف عليه،ج٥،ص٥٥.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦٦٨ م٠٦٦.
    - **4**....کسی شرط سے مشروط کر کے۔
- 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٦٧١.
- الله على الله عل
- ◙ ...... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٩ ٣٦٠،٣٦٠.

بهار شرایعت حصه و جم (10)

مثلًا دو شخصوں نے ایک مسجد پر وقف کیا یا واقف <sup>(1)</sup>ایک ہی ہومگر جہت وقف مختلف ہومثلًا ایک ہی شخص نے مسجد و مدرسہ بنایا اور دونوں پرالگ الگ وقف کیا توایک کی آمدنی دوسرے پرِصَر ف (2 نہیں کر سکتے۔(3) (درمختار)

مسکلہ ۳۳۳: دومکان وقف کیے ایک اپنی اولا دے رہنے کے لیے اور دوسرااس لیے کہ اِس کا کرایہ میری اولا د پر صرف ہوگا توایک کودوسرے برصرف نہیں کرسکتے۔(۱) (ردالحتار)

مسكله اس مين اضافه كرسكتا المام كى جو يجه تخواه مقرر بها كروه ناكا فى به تو قاضى أس مين اضافه كرسكتا به اورا كراتنى تخواه پر دوسراا مام ل رہاہے مگریدامام عالم پر ہیز گارہے اُس سے بہتر ہے جب بھی اضافہ جائز ہےاورا گرایک امام کی تنخواہ میں اضافہ ہواا سکے بعد دوسراا مام مقرر ہوا تواگرا مام اول کی تنخواہ کا اضافہ اُسکی ذاتی بزرگی کی وجہ سے تھاجو دوسرے میں نہیں تو دوسرے کے لیےاضا فہ جائز نہیں اورا گروہ اضافہ کسی بزرگی وفضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت وحاجت کی وجہ سے تھا تو دوسرے کے لیے بھی تنخواہ میں وہی اضافہ ہوگا یہی تھم دوسرے وظیفہ پانے والوں کا بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اُنکی تنخواہوں میںاضا فہ کیا جاسکتاہے۔<sup>(5)</sup>(ورمختار،روالمحتار)

# اولاد پر یا اپنی ذات پر وقف کا بیان

**مسکلہ!** یوں کہا کہ اِس جا کداد کومیں نے اپنے اوپر وقف کیا میرے بعد فلاں پراُسکے بعد فقرا پریہ وقف جا ئز ہے۔ یو ہیں اپنی اولا دیانسل پر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۲**: اپنی اولا دیر وقف کیا ایکے بعد مساکین وفقرا پر تو جواولا دآمدنی کے وقت موجود ہے اگر چہ وقف کے وقت موجو نتھی اُسے حصہ ملے گااور جووقف کے وقت موجودتھی اوراب مرچکی ہےاُ سے حصہ نہیں ملے گا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ ۱۳**: اولا دنہیں ہےاوراولا دیریوں وقف کیا کہ جومیری اولا دپیدا ہووہ آمدنی کی مستحق ہے بیہ وقف سیجے ہےاور اِس صورت میں جب تک اولا دیپدانہ ہووقف کی جو پچھآ مدنی ہوگی مساکین پرصرف ہوگی اور جب اولا دیپدا ہوگی تواب جو پچھ

- **1**.....وقف کرنے والا۔ 🔹 🗨 .....خرچ۔
- € ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٥.
- ◆ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في نقل انقاض المسجدو نحوه، ج٦،ص٤٥٥.
- € ....."الدرالمختارورد المحتار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:في زيادة القاضي...إلخ،ج٦٩ص٩٦٩.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني، ج٢، ص ٧٧١.
    - 7 .....المرجع السابق.

پیُرُش: مجلس المدینة العلمیة(دوحت اسلای)

اولاو ربيااني ذات بروقف كابيان

آمدنی ہوگی اس کو ملے گی۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ؟: اولا دیروقف کیا تولڑ کے اورلڑ کیاں اورخنٹی (2)سباس میں داخل ہیں اورلڑ کوں پروقف کیا تولڑ کیاں اور خنثی داخل نہیں اورلڑ کیوں پروقف کیا تولڑ کے اورخنٹی داخل نہیں اور یوں کہا کہ ٹر کے اورلڑ کیوں پروقف کیا توخنٹی داخل ہے کہوہ هیقة کڑکا ہے یالڑکی اگر چہ ظاہر میں کوئی جانب متعین نہ ہو۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ ۵: اپنی اُس اولا دیروقف کیا جوموجودہاورنسلاً بعدنسل اسکی اولا دیر تو واقف کی جواولا دوقف کرنے کے بعد پیدا ہوگی بیاوراسکی اولا دحقد ارنہیں۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ ¥: اولاد پروقف کیا تو اُس اولاد کو حصہ ملے گا جومعروف النب (5) ہواور اگر اُسکا نسب صرف واقف کے اقرار سے ثابت ہوتا ہوتو آمدنی کی مستحق نہیں اِسکی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے جائداد اولاد پروقف کی اور وقف کی آمدنی سے آنے کے بعد چھ مہینے سے کم میں اسکی کنیز سے بچہ پیدا ہوا اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا۔ مگر اس آمدنی سے اسکو بچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر منکوحہ (6) یاام ولد سے چھ مہینہ سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو اپنے حصہ کا مستحق ہے۔ اور آمدنی سے چھ مہینے یازیادہ میں پیدا ہوتو اِس آمدنی سے اس کو حصہ نہیں۔ (7) (عالمگیری)

مسئلہ 2: اپنی نابالغ اولا دیروقف کیا تو وہ مرادیں جو وقف کے وقت بچے ہوں اگر چہ آمدنی کے وقت جوان ہوں یا اندھی یا کانی (8) اولا دیروقف کیا تو وقف کے دن جواند ھے اور کانے ہیں وہ مراد ہیں اگر وقف کے دن اندھانہ تھا آمدنی کے دن اندھا ہوگیا تو مستحق نہیں اور اگریوں وقف کیا کہ اسکی آمدنی کی مستحق میری وہ اولا دہے جو یہاں سکونت رکھے تو آمدنی کے وقت یہاں جس کی سکونت ہوگی وہ مستحق ہے وقف کے دِن اگر چہ یہاں سکونت نہ تھی۔ (9) (عالمگیری، فتح القدیر)

- ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الوقف على الاولادوالاقرباء والجيران، ج٢،ص٦٦.
  - -0 ½.....**2**
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٧١.
    - ₫ .....المرجع السابق، ص٣٧٥.
    - **ئ**....جس كانىب لوگول كومعلوم ہو۔ **6**..... بيوى \_
- آلفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٧١\_٣٧١.
  - ایک آنکھوالی۔
  - ۱۵ الفتاوى الهندية "،المرجع السابق، ص٣٧٢.

و"فتح القدير"،كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه،ج٥،ص٣٥٤.

يْثُ شُ: مجلس المدينة العلمية(دوحت اسلام)

بهارشر يعت حصه وتم (10)

**مسکلہ ۸**: اپنی اولا دیر وقف کیا اور شرط کر دی کہ جو یہاں سے چلا جائے اُسکا حصہ ساقط تو جانے کے بعد واپس آ جائے تو بھی حصنہیں ملے گاہاں اگر واقف نے بیجی شرط کی ہو کہ واپس ہونے پرحصہ ملے گا تواب ملے گا۔ یو ہیں اگرییشرط کی ہے کہ میری اولا دمیں جولڑ کی بیوہ ہوجائے اُس کو دیا جائے تو جب تک بیوہ ہونے پر نکاح نہ کریگی ملے گا اور نکاح کرنے پر نہیں ملے گااگرچہ نکاح کے بعداُ سکے شوہر نے طلاق دیدی ہومگر جب کہ واقف نے بیشر ط کر دی ہو کہ پھر بے شوہر والی ہوجائے تودياجائے تواب دياجائے گا۔ (1) (فتح القدير)

مسله **9**: اولا دِ ذکور (<sup>2)</sup> اور ذکور کی اولا د <sup>(3)</sup> پر وقف کیا تو اِسی کے موافق تقسیم ہوگی اور اگر اولا دِ ذکور کی اولا دِ ذکور پر نسلاً بعدنسل وقف کیا تولڑ کیوں کواس میں ہے کچھ نہ ملے گا بلکہ اِس نسل میں جتنے لڑ کے ہونگے وہی حقدار ہونگے۔اور ذکور کا سلسلة تم مونے پر فقرار صرف موگا۔ (4) (عالمگیری)

مسکلہ • ا: اولا دمیں جو حاجت مند ہوں اُن پر وقف کیا تو آمدنی کے وقت جوایسے ہوں وہ مستحق ہو نگے ،اگر چہوہ پہلے مالدار تھےاور جو پہلے حاجت مند تھےاوراب مالدار ہو گئے تومستحق نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسکله ۱۱**: محتاج اولا دیر وقف کیا تھااور آمدنی چندسال تک تقسیم نہیں ہوئی یہاں تک که مالدارمحتاج ہو گئے اورمحتاج مالدار توتقسيم كے وقت جومحتاج ہوں اُن كوديا جائے۔ (6) (فتح القدير)

مسئله ۱۲: اینی اولا دمیں جوعالم ہواُس پر وقف کیا تو غیرعالم کنہیں ملے گااور فرض کروچھوٹا بچہ چھوڑ کرمر گیا جو بعد میں عالم ہوگیا توجب تک عالم نہیں ہواہے اسے نہیں ملے گا۔اور نداس زمانہ کی آمدنی کا حصد اسکے لیے جمع رکھا جائے گا بلکداب سے حصه یانے کامستحق ہوگا۔(7) (عالمگیری)

**مسکله ۱۳**: اگراولا د<sup>(8)</sup> پروقف کیا مگرنسلاً بعدنسل نه کها تو صرف صلبی <sup>(9)</sup>کو ملے گااور صلبی اولا دختم ہونے پرانکی اولا د

- القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٥٥.
- ◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الثاني، ج٢،ص٣٧٣.
  - المرجع السابق.
  - € ....."فتح القدير"،كتاب الوقف،الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥،ص٥٥.
- 7 ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الثاني،ج٢،ص٣٧٣.
- ہ.....اُردومیں ایک کواولا د بولتے ہیں اور بیلفظ ہمارے یہاں کےمحاورے میں ایس جگہ بولا جاتا ہے جہاں عربی میں ولد بولتے ہیں ورنہ عربی میں اولا د کے لفظ کوسلبی کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ ۱۲ مند حفظہ ربہ
  - نطفے سے پیداشدہ اولا دلعنی بیٹے، بیٹیاں۔

پُثُرُّش: مجلس المدينة العلمية(دموت اسلاي)

مستحق نہیں ہوگی ، بلکہ حق مساکین ہےاوراس صورت میں اگر وقف کے وقت اُس شخص کی صلبی اولا دہی نہ ہواور پوتا موجود ہے تو پوتا ہی صلبی اولا د کی جگہ ہے کہ جب تک بیزندہ ہے حقدار ہےاورنواسہ ملبی اولا د کی جگہ نہیں اور وقف کے بعد صلبی اولا دپیدا ہوگئی تواب سے پوتانہیں پائے گا، بلکصلبی اولا مستحق ہےاور فرض کروپوتا بھی نہ ہومگر پر پوتا<sup>(1)</sup>اور پر پوتے کالڑ کا ہوتو بیدونوں حقدار میں۔<sup>(2)</sup>(خانیہوغیرہ)

مسکلیم ۱: اولا داوراولا د کی اولا د پروقف کیا تو صرف دو ہی پشت تک کی اولا دحقدار ہے پوتے کی اولا دمستحق نہیں اور اس میں بھی بیٹی کی اولا دیعنی نواہے نواسیوں کاحق نہیں اورا گریوں کہا کہاولا دپھراولا د کی اولا دپھرانکی اولا دیعنی تین پشتیں ذکر کردیں تو بیابیا ہی ہے جیسے نسلاً بعدنسل اور بطنا بعدبطن کہتا کہ جب تک سلسلہ اولا دمیں کوئی باقی رہے گا حقدار ہے اورنسل منقطع (3) ہوجائے تو فقرا کو ملے گا۔ (4) (خانیہ وغیر ہا)

مسكله11: بيۇن (صيغهٔ جمع) پروقف كيااوردويازياده مون توسب برابر برابرتقسيم كرلين اورايك بى بيثا موتو آمدنی میں نصف اسے دیں گےاورنصف فقرا کواورا گربیٹے اور بیٹے کی اولا داوراسکی اولا د کی اولا دیرِنسلاً بعدنسل وقف کیا تو بیٹے کی تمام اولا دِ ذکوروا ناث<sup>(5)</sup> پر برابراتقسیم ہوگا اور اگر وقف میں مر دکوعورت سے دونا<sup>(6)</sup> کہا ہو تو برابرنہیں دیں گے بلکہ اُس کےموافق دیں جبیبا وقف میں مٰدکور ہے۔ پوتے اور پر پوتے دونوں کو برابر دیا جائے گا ہاں اگر واقف نے وقف میں بیذ کر کر دیا ہو کہ بطن اعلی<sup>(7)</sup>کودیا جائے وہ نہ ہوں تواسفل<sup>(8)</sup>کو تو ہوتے ہوئے پر پوتے کونہیں دیں گے بلکہا گرایک ہی پوتا ہو تو کل کا یہی حقدار ہےاسکے مرنے کے بعد تمام پوتے کی اولا دکو ملے گااس پوتے کی اولا دکوبھی اور جو پوتے اس سے پہلے مرچکے ہیں اُن کی اولا دوں کوبھی اورا گریہ کہددیا ہو کہطن اعلیٰ میں جومرجائے اُسکا حصہاُسکی اولا دکودیا جائے تو جو پوتا موجود ہے اُسے ملے گا اورجومر گیاہے اُوسکا حصہ اُس کی اولا دکوملے گا۔ (9) (عالمگیری)

- ◘....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الوقف على الاولاد والاقرباء والحيران، ج٢، ص٣١٣ وغيرها.
- ◘....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الوقف على الاولاد والاقرباء والجيران، ج٢، ص١٤ ٣٠ وغيرها.
  - ئرمۇنث،مردوغورت.ئا،ۋبل.
  - 🗗 .... بطن اعلی سے مراد قریبی نسل جیسے بیٹوں اور پوتوں کے ہوتے ہوئے بیٹے بطن اعلی ہوں گے۔
  - اسفل سے مرادیہ ہے کہ قریبی نسل کے اعتبار سے دوری پر ہوں جیسے بوتے ، بیٹوں کے ہوتے ہوئے اسفل ہوں گے۔
    - ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٤ ٣٧٦-٣٧٦.

بهارشر يعت حصد وتم (10)

مسله ۱۱: آمدنی آگئی ہے مگرا بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ ایک حقد ارمر گیا تو اسکا حصہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اسکے ورثہ کو ملے گا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 21: ایک شخص نے کہامیرے مرنے کے بعدمیری بیز مین مساکین پرصدقہ ہے اور بیز مین ایک تہائی کے اندر ہے تو مرنے کے بعداسکی آمدنی اس کی اولا دکونہیں دی جاسکتی اگر چہفقیر ومختاج ہواورا گرصحت میں وقف کرےاور مابعد موت کی طرف مضاف نہ کرے پھرمر جائے اوراسکی اولا دمیں ایک یا چنڈسکین ہوں تو ان کو دینا بہنسبت دوسرے مساکین کے زیادہ بہتر ہے مگر ہرایک کونصاب سے کم دیا جائے۔<sup>(2)</sup> ( فتاویٰ قاضی خاں )

مسکلہ 18: صحت میں فقرا پر وقف کیا اور واقف کے ورثہ فقیر ہوں تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے مگراس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ کل مال اٹھیں کو نہ دیا جائے بلکہ کچھ اِن کو دیا جائے اور کچھ غیروں کواورا گرکل دیا جائے تو ہمیشہ نہ دیا جائے کہ کہیں لوگ رین سیحضے لگیں کہ انھیں پروقف ہے۔ (3) (خانیہ)

مسکلہ 19: صحت میں جو وقف فقرا پر کیا گیا اُس کامصرف اولاد کے بعدسب سے بہتر واقف<sup>(4)</sup>کی قرابت والے (5) ہیں پھراسکے آزاد کردہ غلام پھراُسکے پروس والے پھراُسکے شہر کے وہ لوگ جو واقف کے پاس اُٹھنے بیٹھنے والے اُسکے دوست احباب تھے۔ (<sup>6)</sup> (خانیہ)

مسئله ۲۰: این اولا دیروقف کیااورانکے بعد فقرار اورائسکی چنداولا دیں ہیں ان میں سے کوئی مرجائے تو وقف کی گل آمدنی باقی اولا دیرتقسیم ہوگی اور جبسب مرجا ئیں گےاُس وقت فقرا کو ملے گی ۔اورا گروقف میں اولا د کا نام ذکر کردیا ہو کہ میں نے اپنی اولا دفلاں وفلاں پر وقف کیا اورائکے بعد فقرا پر تو اِس صورت میں جومرے گا اُس کا حصہ فقرا کو دیا جائے گا۔اب باقیوں رِکُل تقسیم نہیں ہوگا۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مسكله **۲۱**: اپنی اولا دیرمکان وقف کیاہے کہ بیلوگ اُس میں سکونت رکھیں تواس میں سکونت (<sup>8)</sup>ہی کر سکتے ہیں کرا بیہ

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الثاني، ج٢،ص٣٧٦.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الوقف على الاولاد والاقرباء والحيران، ج٢،ص٥ ٣١.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص٠٣٠.

<sup>4 .....</sup>وقف کرنے والا۔ 5 .....قریبی رشتہ دار۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص٠٣٠.

٣١ ---- "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد والاقرباء والجيران، ج٢، ص٣١ ....

اولاد پر یاا بی ذات پروت کامیان

پڑنہیں دے سکتے۔اگر چہاولا دمیں صرف ایک ہی شخص ہےاور مکان اسکی ضرورت سے زیادہ ہے۔اورا گراسکی اولا دمیں بہت سے اشخاص ہوں کہ سب اس میں سکونت نہیں کر سکتے جب بھی کرایہ پرنہیں دے سکتے بلکہ باہمی رضا مندی سے نمبروار ہرایک اس میں سکونت کرسکتا ہے۔اور اگر مکان موقوف بہت بڑا ہے جس میں بہت سے کمرے اور حجرے ہیں تو مردوں کی عورتیں اور عورتوں کے شوہر بھی رہ سکتے ہیں کہ مردا پنی عورت اورنو کر چا کر کے ساتھ علیٰجد ہ کمرہ میں رہے اور دوسرے لوگ دوسرے کمروں میں اورا گراتنے کمرےاور حجرے نہ ہوں کہ ہرا یک علیحد ہ سکونت کرے تو صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پر وقف ہے یعنی اولا د ذ کورکی بی بیان اور اولا دانات کے خاوند نہیں رہ سکتے۔ (<sup>1)</sup> (فتح القدیر، روالحتار)

مسكله ۲۲: اگرمكان موقوف تمام اولا د كے ليے ناكافی ہے بعض اس ميں رہتے ہيں اور بعض نہيں تو نہ رہنے والے سا کنان<sup>(2)</sup>سے کراینہیں لے سکتے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اِتنے دِن تم رہ چکے ہواوراب ہم رہیں گے۔ بلکہا گر چاہیں توانھیں کے ساتھرہ کیں۔<sup>(3)</sup>(درمختار،ردالمحتار)

مسکلہ ۲۲: اولا د کی سکونت (<sup>4)</sup> کے لیے مکان وقف کیا ہے اِن میں سے ایک نے سارے مکان پر قبضہ کررکھا ہے دوسرے کو گھنے نہیں دیتا تو اس صورت میں ساکن <sup>(5)</sup> پر کراہید ینالا زم ہے کہ بیاغاصب ہےاور غاصب کو ضان دینا پڑتا ہے۔(<sup>6)</sup>(ورمختار)

مسکلہ ۲۲۴: قرابت والوں پر وقف کیا تو وقف صحیح ہے اور مرد وعورت دونوں برابر کے حقدار ہیں۔مرد کوعورت سے زياده حصنهين دياجائے گااور قرابت والوں ميں واقف كى اولا ديبيے پوتے وغيره يا أسكےاصول باپ دا داوغيره كاشار نه ہوگا يعنى ان کوحصہ نہیں ملےگا۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۲۵: قرابت والوں پر وقف کیا اور واقف کے چچا بھی ہیں اور ماموں بھی تو چچاؤں کو ملے گا ماموؤں کونہیں اور

القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٤٢٦.

و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب: فيما اذاضاقت الدارعلي المستحقين، ج٦،ص٤٣٥.

الشرائش اختیار کرنے والے۔

€ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:فيما اذاضاقت الدارعلي المستحقين، ج٦، ص٥٤٥-٥٥٥.

4....رہائش۔ 6....رہنے والے۔

€ ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٤٥.

٣١٧٠٠٠٠٠ الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص١٧٠...

بهارشرايت حصه والم (10)

ایک چچااور دو ماموں ہوں تو آ دھا چچا کواورآ دھے میں دونوں ماموؤں کو پیے جبکہ لفظ جمع ( قرابت والوں ) ذکر کیا ہواورا گر لفظ واحد قرابت والاكها توفقط چيا كوملےگا۔ (1) (عالمگيري)

مسكله ۲۷: اپنی قرابت کے محتاجین وفقرا پر وقف کیا تو وقف صحیح اور قرابت والوں میں اُٹھیں کو ملے گا جومحتاج وفقیر ہوں۔<sup>(2)</sup>(خانیہ)

مسکله کا: مکان وقف کیا اور شرط به کردی که میری فلال بیوه جب تک نکاح نه کرے اس میں سکونت کرے۔ واقف کے مرنے کے بعدا سکی بیوہ نے نکاح کرلیا تو سکونت کاحق جا تار ہااور نکاح کے بعد پھر بیوہ ہوگئی یا شوہر نے طلاق دیدی جب بھی حق سکونت عود <sup>(3)</sup> نہ کرےگا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

مسکلہ ۲۸: متولی (<sup>5)</sup>کو وقف نامہ مِلا جس میں بیاکھاہے کہ اِس محلّہ کے محتاجوں اور دیگر فقرامسلمین پرصرف کیا جائے تو اِس محلّہ کے ہرسکین کوایک ایک حصہ دیا جائے اور دوسرے مسکینوں کا ایک حصہ اور محلّہ والا کوئی مسکین مرجائے تو اسکا حصہ ساقط۔اور وہ حصہ باقیوں پرتقسیم ہو جائے گا۔ بیائس وقت تک ہے کہ وقف نامہ جب لکھا گیا اُس وقت محلّہ میں جو مساکین تھےوہ جب تک زندہ رہیں اور وہ سب کے سب نہ رہے تو جیسے اس محلّہ کے سکین ہیں ویسے ہی دوسرے مساکین یعنی اب جومحلّہ میں دوسرے مساکین ہونگے وہ ایک ایک حصہ کے حقد ارنہیں ہیں بلکہ جتنا دیگر مساکین کو ملے گا اُتناہی اُن کوبھی ملےگا۔<sup>(6)</sup>(خانیہ)

مسکله ۲۹: اینے پروس کے فقرار روقف کیا تو پروس سے مراد وہ لوگ ہیں جواُس محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اگرچہاُن کامکان واقف کےمکان ہے متصل نہ ہوا ورایک شخص اُس محلّہ میں رہتا ہے مگرجس مکان میں رہتا ہے اُس کا مالک دوسرا شخص ہے جو یہاں نہیں رہتا تو مالک مکان پروسیوں میں شار نہ ہوگا بلکہ وہ جس کی یہاں سکونت ہے۔ وقف کے وقت جو لوگ محلّه میں تصوہ مکان چے کر چلے گئے تووہ پروسی ندرہے بلکہ یہ ہیں جو اب یہاں رہتے ہیں۔<sup>(7)</sup> (خانیہ )

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٧٩.
  - ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص١٧...
    - ایعنی رہائش رکھنے کاحق نہیں ہوگا۔
  - ۱۹۳۰۰۰۰۰۳ الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٩٣٠.
  - ⑥ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.
  - آلفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.

بهارشر يعت حصه وجم (10)

مسکلہ بسا: پروسیوں پروقف کیا تھااورخود واقف دوسرے شہرکو چلا گیاا گروہاں مکان بنا کرمقیم ہو گیا<sup>(1)</sup> تو وہاں کے پروس والےمستحق ہیں پہلی جگہ جہاں تھا وہاں کےلوگ اب مستحق نہ رہے۔اورا گر وہاں مکان نہیں بنایا ہے تو پہلی جگہ والے بدستورمستحق ہیں۔(2) (خانیہ)

مسکلہ اسم: ایک شخص نے اپنے شہر کے سا دات (3) کے لیے جائدا دوقف کی ایک سیّد صاحب وہاں سے د وسرے شہر کو چلے گئے اگریہاں کا مکان بیچانہیں اور دوسرے شہر میں مکان نہیں بنایا تو یہیں کے ساکن <sup>(4)</sup> ہیں اور وظیفہ کے مستحق ہیں۔(5) (خانیہ)

مسكله المسكر المرادر وقت المراد وقت المراد وقت المراديا تووقت جائز اوراً مدنى فقرار تقسيم موكى اورا كربعض نے انکار کیا اور واقف نے موقوف علیہ <sup>(6)</sup> کوجس لفظ سے ذکر کیا ہے وہ لفظ باقیوں پر بولا جاتا ہے تو کل آمدنی ان باقی لوگوں کو دی جائے گی۔اورا گروہ لفظ نہیں بولا جاتا توجس نے انکار کر دیاہے اُس کا حصہ فقیر کو دیا جائے مثلاً بیکہا کہ فلال کی اولا دیر وقف کیااوربعض نے انکارکردیا توسب آمدنی باقیوں کو ملے گی اوراگر کہا زید وعمرو پر وقف کیااور زیدنے انکار کیا تواس کا حصہ عمرو کونہیں ملے گا بلکہ فقیر کو دیا جائے اور اگر کسی مخص کی اولا دیر وقف کیا تھا اور سب نے انکار کر دیا اور آمدنی فقیروں کو دیدی گئی پھرنٹی آمدنی ہوئی تواس کوقبول نہیں کر سکتے یا اِن موجودین نے <sup>(7)</sup>ا نکار کر دیا تھا مگراُس شخص کے کوئی اور لڑ کا پیدا ہوا اُسنے قبول کر لیا تو ساری آمدنی اِسی کو ملے گی۔<sup>(8)</sup> (فتح القدیر ِ)

مسكله ۱۳۳ : ايك شخص يرايني جائدادنسلاً بعدنسل (9) وقف كى أس شخص في كهانه مين اين لي قبول كرتا مون نهايني نسل کے لیے تواپیے حق میں اٹکار سیجے ہے۔اوراولا دیے حق میں سیجے نہیں۔(10) (عالمگیری)

مسكله ۱۳۳۳: موقوف عليه نے پہلے رد كر ديا تواب قبول كركے وقف كو واپس نہيں لےسكتا اور جب ايك سال اس نے قبول كرليا تو پھرردنېيں كرسكتا اوراگريه كها كهايك سال كا قبول نہيں كرتا ہوں اوراُ سكے بعد كا قبول كرتا ہوں تو إس سال كى آمد نى ديگرمستحقين كوملے گي پھر إس كوملے گي - <sup>(11)</sup> (فتح القدير)

- 🗗 ..... یعنی مستقل ر ہائش اختیار کر لی۔
- الفتاوى الحانية "، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٢٣١.
- € ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الوقف على القرابات، ج٢،ص ٣٢١.
  - 6 .....جس پر وقف کیا۔ 🕝 ..... 🗗 ..... وجو دلوگوں نے۔
  - القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص١٥٠.
    - €....بسل درسل۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولايةالوقف...إلخ،فصل في كيفية...إلخ،ج٢،ص٠٤٣.
  - ❶ ....."فتح القدير"، كتاب الوقف،الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج◊،ص١٥٠.

»: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلاي

بهارشر بیت صه وجم (10)

مسکلہ **۳۵**: واقف ہی متولی بھی ہے وہ آمدنی کواپنے ہاتھ سے اپنی قرابت والوں پرصرف کرتا ہے کسی کو کم کسی کوزیادہ جواُ سکے خیال میں آتا ہےاُ سکے موافق دیتا ہے۔اب وہ فوت ہوا اُس نے دوسرے کومتولی مقرر کیا اور یہ بیان نہیں کہ س کوزیادہ دیتاتھا توبیہ تنولی دوم اُنھیں لوگوں کودے اور زیادتی کی رقم کامصرف معلوم نہیں ، لہذا اسے فقرا پر صرف کرے۔ <sup>(1)</sup> (خانیہ )

## مسجد کا بیان

**مسکلہ!**: مسجد ہونے کے لیے بیضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایسافعل کرے یا ایسی بات کہ جس سے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہو محض مسجد کی سی عمارت بنادینامسجد ہونے کے لیے کافی نہیں۔

**مسکله ۱**: مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی مسجد ہوگئی اگرچہ جماعت میں دوہی شخص ہوں مگریہ جماعت علی الاعلان یعنی اذان وا قامت کے ساتھ ہو۔اورا گرتنہاا یک شخص نے اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنا جماعت کے قائم مقام ہےاورمسجد ہوجائے گی۔اورا گرخود اِس بانی نے تنہااس طرح نماز پڑھی تو یہ سجدیت <sup>(2)</sup> کے لیے کا فی نہیں کہ سجدیت کے لیے نماز کی شرط اِس لیے ہے تا کہ عامہ سلمین کا قبضہ ہوجائے اوراس کا قبضہ تو پہلے ہی سے ہے، عامہُ مسلمین کے قائم مقام یہ خوز نہیں ہوسکتا۔ (3) (خانیہ، فتح القدیر، درمختار، روالحتار)

مسکلیم : مکان میں مسجد بنائی اورلوگوں کو اُس میں آنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اگر مسجد کا راستہ علیحدہ کر دیا ہے تو مسجد ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۵: مسجد کے لیے بیضرور ہے کہانی املاک ہے اُسکو بالکل جدا کردے اسکی ملک اُس میں باقی نہ رہے، لہذا ینچا پی دوکانیں ہیں یار ہنے کا مکان اوراو پرمسجد بنوائی تو بیمسجد نہیں۔ یا او پراپنی دوکانیں یار ہنے کا مکان اورینچے مسجد بنوائی تو بیہ

- ❶ ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الوقف على القرابات، ج٢،ص ٣٢٠.
  - اسمجد ہونے مسجد کہلانے۔
- € ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،باب الرجل يجعل دارةً مسجدًااو خاناً...إلخ، ج٢،ص٢٩٦.
  - و"فتح القدير"، كتاب الوقف، فصل اختص المسجد باحكام، ج٥، ص٣٤٤-٤٤.
- و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:في احكام المسجد،ج٦،ص٢٥٥.
  - ..... "تنوير الأبصار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٤٦.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج٢،ص٤٥٤.

بهارشر بعت حصه دہم (10) مسجد نہیں بلکہ اُسکی ملک ہےاوراُ سکے بعداُ سکے ور نہ کی ،اورا گرینچے کا مکان مسجد کے کام کے لیے ہوا پنے لیے نہ ہوتو مسجد ہوگئی۔ <sup>(1)</sup>(ہدایہ ببیین وغیرہا) یو ہیں مسجد کے بنچے کرایہ کی دکا نیں بنائی گئیں یااو پر مکان بنایا گیا جن کی آمد نی مسجد میں صرف ہوگی تو حرج نہیں یامسجد کے نیچے ضرورت مسجد کے لیے نہ خانہ بنایا کہ اُس میں پانی وغیرہ رکھا جائے گا یامسجد کا سامان اُس میں رہے گا تو حرج نہیں۔(2)(عالمگیری) مگریہاُس وقت ہے کہ قبل تمام مسجد دکا نیں یامکان بنالیا ہواورمسجد ہوجانے کے بعد نہاُ سکے پنچے د کان بنائی جاسکتی نہاو پر مکان۔<sup>(3)</sup> (درمختار) یعنی مثلاً ایک مسجد کومنہدم کر کے <sup>(4)</sup> پھر سے اُسکی تعمیر کرانا چاہیں اور پہلے اُسکے ینچے دکا نیں نتھیں اوراب اس جدید تعمیر میں دکان بنوا نا چاہیں تونہیں بناسکتے کہ بیتو پہلے ہی سے مسجد ہےاب دکان بنانے کے بیہ معنی ہونگے کہ سجد کود کان بنایا جائے۔

مسکلہ Y: مسجد کے لیے عمارت ضرور نہیں یعنی خالی زمین اگر کوئی شخص مسجد کردے تو مسجد ہے، مثلاً مالک زمین نے لوگوں سے کہدیا کہاس میں ہمیشہ نماز پڑھا کروتومسجد ہوگئی اوراگر ہمیشہ کالفظ نہیں بولامگراُس کی نبیت یہی ہے، جب بھی مسجد ہے اوراگر نہ لفظ ہےاور نہ نیت ،مثلاً نماز پڑھنے کی اجازت دیدی اور نیت کچھنہیں یامہینہ یاسال بھرایک دن کے لیےنماز پڑھنے کو کہا تووہ زمین مسجد نہیں بلکہ اُسکی ملک<sup>(5)</sup>ہے، اُسکے مرنے کے بعداُ سکے ورثہ کی ملک ہے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسكله 2: ايك مكان مسجد كے نام وقف تھا متولى نے أسے مسجد بناديا اور لوگوں نے چندسال تك أس ميں نماز بھى پڑھی پھرنماز پڑھنا چھوڑ دیااب اُسے کرایہ کا مکان کرنا چاہتے ہیں تو کرسکتے ہیں۔ کیونکہ متولی کےمسجد کرنے سے وہ مسجد نہیں ہوا۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

**مسکلہ ۸**: مریض نے اپنے مکان کومسجد کر دیا اگر وہ مکان مریض کے تہائی مال کے اندر ہے تو مسجد بنانا سیجے ہے مسجد ہوگیا اور اگر تہائی سے زائد ہے اور ورثہ نے اجازت دے دی جب بھی مسجد ہے اور ورثہ نے اجازت نہیں دی تو کل کاکل

۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱لهدایة "، کتاب الوقف، ج۲، ص۲۰.

و"تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص ٧٧١، وغيرهما.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج٢،ص٥٥٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٤٨ ٥٩٥٥.

⑥ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج٢،ص٥٥ ٤.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص٥٥ ٤ ـ ٥٦ .

مسجدكابيان

بهارتر ایعت صه دنم (10)

میراث ہے۔اورمسجزنہیں ہوسکتا کہاُس میں ورثہ بھی حقدار ہیں اورمسجد کوحقوق العباد سے جدا ہونا ضروری ہے۔ یو ہیں ایک شخص نے زمین خرید کرمسجد بنائی بائع کےعلاوہ کوئی دوسراشخص بھی اُس میں حقدار نکلا تو مسجد نہیں رہی اورا گریہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا تہائی مکان مسجد بنادیا جائے تو وصیت صحیح ہے مکان تقسیم کر کے ایک تہائی کومسجد کر دیں گے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری ) مسكله 9: اہل محلّه بيرچاہتے ہيں كەسجد كو تو ژكر پہلے سے عمدہ ومشحكم (2) بنائيں تو بناسكتے ہيں بشرطيكه اپنے مال سے بنائيں مسجد کے روپے سے تغییر نہ کریں اور دوسر بےلوگ ایسا کرنا چاہتے ہوں تونہیں کر سکتے اوراہل محلّہ کو ریجھی اختیار ہے کہ سجد کو وسیع کریں اُس میں حوض اور کوآں اور ضرورت کی چیزیں بنائیں وضواور پینے کے لیے مٹکوں میں پانی رکھوائیں، حجاڑ، <sup>(3)</sup> ہانڈی،<sup>(4)</sup> فانوس وغیرہ لگائیں۔بانی مسجد<sup>(5)</sup> کے ورثہ کومنع کرنے کاحق نہیں جب کہوہ اپنے مال سےابیہا کرنا ح<u>ا</u>ہتے ہوں اور اگر بانی مسجداینے پاس سے کرنا جا ہتا ہے اور اہل محلّہ اپنی طرف سے تو بانی مسجد بہنسبت اہل محلّہ کے زیادہ حقدار ہے۔حوض اور کوآ ل<sup>(6)</sup> بنوانے میں بیشرط ہے کہاُ نکی وجہ سے مسجد کوکسی قشم کا نقصان نہ پہنچے۔<sup>(7)</sup> (ردالمختار)اور بیجھی ضرور ہے کہ پہلے جتنی مسجد تھی اُسکے علاوہ دوسری زمین میں بنائے جائیں مسجد میں نہیں بنائے جاسکتے۔

**مسكلہ • ا**: امام ومؤذن مقرر كرنے ميں بانى مسجد يا أسكى اولا دكاحق بەنسبت اہل محلّه كے زيادہ ہے مگر جب كه اہل محلّه نے جس کومقرر کیاوہ بانی مسجد کے مقررہ کردہ سے اولی ہے تو اہل محلّہ ہی کامقرر کردہ امام ہوگا۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

مسکلہ اا: اہل محلّہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ سجد کا دروازہ دوسری جانب منتقل کر دیں اوراگر اِس باب میں رائیس مختلف ہوں تو جس طرف کثرت ہواورا چھےلوگ ہوں اُ نکی بات برعمل کیا جائے۔<sup>(9)</sup> (ردالمحتار، عالمگیری)

**مسکلہ ۱۲**: مسجد کی حصیت پرامام کے لیے بالا خانہ بنانا چاہتا ہےا گرقبل تمام مسجدیت <sup>(10)</sup> ہوتو بناسکتا ہےاور مسجد ہو

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٥٦.

سمضبوط۔ • • • سبلوریا آ جینے کاشاخ دار درخت کی مانندوہ فانوس جومکانات میں روشنی اور زیبائش کے لئے لئکا یا جاتا ہے۔

ایک قشم کاشیشے کا برتن جس میں شمع جلا کرروشنی کرتے ہیں۔

س.... (دالمحتار "، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد، ج٦ ، ص٤٨ ٥ .

€....."الدر المختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٩٥٩-.٦٦.

③ ...... (دالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج٦، ص٤٨٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج ٢، ص ٦٥٦.

🗗 یکیل مبحدے پہلے۔

بهارثر ايت صه ونم (10)

جانے کے بعد نہیں بناسکتا،اگر چہ کہتا ہو کہ سجد ہونے کے پہلے سے میری نیت بنانے کی تھی بلکہا گردیوارمسجد پر حجرہ بنانا حیا ہتا ہو تو اسکی بھی اجازت نہیں بیچکم خود واقف اور بانی مسجد کا ہے، لہذا جب اسے اجازت نہیں تو دوسرے بدرجۂ اولیٰ نہیں بناسکتے ،اگراس قتم کی کوئی ناجائز عمارت حصیت یاد بوار پر بنادی گئی ہوتو اُسے گرادیناواجب ہے۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مسله ۱۱: مسجد کا کوئی حقه کرایه پردینا که اسکی آمدنی مسجد پرِصَر ف (<sup>2)</sup> ہوگی حرام ہے اگرچه مسجد کوضرورت بھی ہو۔ یو ہیں مسجد کومسکن <sup>(3)</sup> بنانا بھی نا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے سی جز کو حجرہ میں شامل کر لینا بھی نا جائز ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، فتح القدیر ) مسکلہ ۱۳: مصلیوں (<sup>5)</sup>کی کثرت کی وجہ سے مسجد تنگ ہوگئی اور مسجد کے پہلومیں کسی شخص کی زمین ہے تو اُسے خرید کر مسجد میں اضافہ کریں اور اگروہ نہ دیتا ہوتو واجبی قیمت دیکر جبراً اُس سے لے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگر پہلوئے مسجد میں کوئی زمین یا مکان ہے جواس مسجد کے نام وقف ہے یاکسی دوسرے کام کے لیے وقف ہے تو اُسکومسجد میں شامل کر کے اضافہ کرنا جائز ہے البتة اسكی ضرورت ہے كہ قاضی ہے اجازت حاصل كرليں۔ يو ہيں اگر مسجد كے برابر وسيع راستہ ہواُس ميں ہے اگر پچھ جزمسجد میں شامل کرلیا جائے جائز ہے۔جبکہ راستہ تنگ نہ ہوجائے اوراُس کی وجہ سے لوگوں کا حرج نہ ہو۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری ،ردالمحتار )

مسکلہ 18: مسجد تنگ ہوگئی ایک شخص کہتا ہے مسجد مجھے دیدوا سے میں اپنے مکان میں شامل کرلوں اور اسکے وض <sup>(7)</sup> میں وسیع اور بہتر زمین تہہیں دیتا ہوں تو مسجد کو بدلنا جائز نہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسكله ١٦: مسجد بنائي اورشرط كردى كه مجھاختيار ہے كهاسے مسجدر كھوں يانه ركھوں تو شرط باطل ہے اور وہ مسجد ہوگئی یعنی مسجدیت کے ابطال کا <sup>(9)</sup>اُسے حق نہیں۔ یو ہیں مسجد کواپنے یا اہل محلّہ کے لیے خاص کردے تو خاص نہ ہوگی دوسرے محلّہ

- ❶ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب في احكام المسجد، ج٦،ص٩٥٠-٠٥٥.
  - -گ∹خی۔۔۔
  - 🗗 ....رہنے کی جگہ۔
  - ◘ ..... "درالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٥٥
  - و"فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٢٢.
    - 🗗 .....مصلی کی جمع یعنی نمازیوں۔
- ⑥ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسحد،الفصل الاول، ج٢، ص٦٥٠٠ ٥٠. و"رد المحتار"،كتاب الوقف،مطلب في جعل شئ من المسجد طريقاً، ج٦،ص٧٨-٥٨١.

  - الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٧٥٤.
    - ؈ ….باطل کرنے کا۔

پُثِّ شُ: مجلس المدينة العلمية(دوعت اسلام)

مسجدكابيان

بهارشر بعت حصه وہم (10)

والے بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسے روکنے کا پچھاختیار نہیں۔(1)(عالمگیری)

مسکلہ کا: مسجد کے آس پاس جگہ و مران ہوگئی وہاں لوگ رہے نہیں کہ سجد میں نماز پڑ ہیں (<sup>2) یع</sup>نی مسجد بالکل برکار ہوگئ جب بھی وہ بدستورمسجد ہے کسی کو بیرت حاصل نہیں کہ اُسے توڑ پھوڑ کر اُسکے اینٹ پھر وغیرہ اپنے کام میں لائے یا اُسے مكان بنالے \_ يعنى وہ قيامت تك مسجد ہے \_ (3) (در مختار وغيره)

مسکلہ 18: مسجد کی چٹائی جانماز وغیرہ اگر برکار ہوں اور اِس مسجد کے لیے کار آمد نہ ہوں تو جس نے دیاہے وہ جو جاہے کرے اُسے اختیار ہے اور مسجد ویران ہوگئی کہ وہاں لوگ رہے نہیں تو اُس کا سامان دوسری مسجد کونتقل کر دیا جائے بلکہ ایسی منہدم ہوجائے اوراندیشہ ہوکہ اِس کاعملہ <sup>(4)</sup>لوگ اوٹھالے جائیں گےاوراپنے صرف میں لائیں گے تواہیے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل كردينا جائز ہے۔ (5) (درمختار، ردالمحتار)

مسكه 19: جاڑے كے موسم ميں مسجد ميں پيال (6) ولواياتھا، جاڑے نكل جانے كے بعد بيكار ہوگئے توجس نے ڈلوایا اُسے اختیارہے جوچاہے کرے اور اُس نے مسجد سے نکلوا کر باہر ڈلوا دیے توجوچاہے لے جاسکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری) مسكله ۲۰: بعض لوگ معجد میں جو پیال بچھاہے اِسے سقایہ (8) كى آگ جلانے كے كام میں لاتے ہیں بینا جائز ہے۔ یو ہیں سقامیر کی آگ گھر لیجانا یا اوس سے چلم <sup>(9)</sup> بھرنا یا سقامیر کا پانی گھر لیجانا میسب ناجائز ہے، ہاں جس نے پانی بھروایا اور گرم کرایا ہے اگروہ اسکی اجازت دیدے تو لیجاسکتے ہیں، جبکہ اُس نے اپنے پاس سے صرف کیا ہے اور مسجد کا پیسہ صرف کیا ہو تو اسکی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔

مسکله ۲۱: مسجد کی اشیامثلاً لوٹا چٹائی وغیرہ کوکسی دوسری غرض میں استعال نہیں کر سکتے مثلاً لوٹے میں یانی بھر کرا پنے گھرنہیں لیجاسکتے اگر چہ بیارادہ ہوکہ پھرواپس کر جاؤں گا اُسکی چٹائی اپنے گھریائسی دوسری جگہ بچھانا نا جائز ہے۔ یو ہیں مسجد کے

❶ .....الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج٢،ص٧٥٠ ـ ٤٥٨.

<sup>2 ….</sup> پڑھیں۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٥ وغيره.

<sup>●.....</sup>ملبه،سامان۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطب: فيما لو خرب المسجد أوغيره، ص١٥٥.

⑥ ..... جيا ولول يا گندم كي قصل كا بھوسا وغيره جسے غريب لوگ سرديوں ميں ينچے بچھا كرسوتے ہيں۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول،ج٢،ص٥٥ ٩-٩٥٥.

<sup>🗗 ....</sup>مسجد میں یانی گرم کرنے کا برتن وغیرہ۔ 9.....9

بهار شرایعت حصه وہم (10)

ڈول رسی سے اپنے گھر کے لیے یانی بھرنا یا کسی حچوٹی سے حچوٹی چیز کو بے موقع اور بے کل استعال کرنا نا جائز ہے۔ مسکلہ ۲۲: تیل یا موم بتی مسجد میں جلانے کے لیے دی اور پچ رہی تو دوسرے دِن کام میں لائیں اور اگر خاص دِن کے لیے دی ہے مثلاً رمضان یا شبِ قدر کے لیے تو بچی ہوئی ما لک کو واپس دی جائے امام مؤذن کو بغیرا جازت لینا جائز نہیں ، ہاں اگروہاں کاعرف<sup>(1)</sup>ہوکہ بچی ہوئی امام ومؤذن کی ہے تواجازت کی ضرورت نہیں۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسكله ۲۲: ايك شخص نے اپنے تہائی مال كی وصیت كی كه نيك كاموں میں صرف كيا جائے تو اس مال سے مسجد میں چراغ جلایا جاسکتا ہے مگراُتنے ہی چراغ اِس مال سے جلائے جاسکتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے ضرورت سے زیا دہ محض تزین (3) کے لیے اِس رقم سے نہیں جلائے جاسکتے۔ (4) (خانیہ)

مسئلہ ۲۲: ایک شخص نے اپنی جائدا داس طرح وقف کی ہے کہ اس کی آمدنی مسجد کی عمارت ومرمت میں لگائی جائے اور جون کی رہے فقرا پر صرف کی جائے۔اور وقف کی آمدنی بچی ہوئی موجود ہے اور مسجد کواس وقت تغییر کی حاجت بھی نہیں ہے اگر بیہ گمان ہو کہ جب مسجد میں تغمیر ومرمت کی ضرورت ہوگی اُس وقت تک ضرورت کے لائق اسکی آمدنی جمع ہو جائے گی تو اس وقت جو کچھ جمع ہے فقرار صرف کر دیاجائے۔(<sup>5)</sup> (خانیہ)

مسكله ۲۵: مسجد منهدم موكئ (6) اوراسكا وقاف كى آمدنى اتنى موجود ہے كه إس سے پھر مسجد بنائى جاسكتى ہے تو إس آمدنی کونغمیر میں صرف<sup>(7)</sup> کرنا جائز ہے۔<sup>(8)</sup> (خانیہ)

مسكله ٢٦: مسجد ك اوقاف كى آمدنى سے متولى نے كوئى مكان خريدااور بير مكان مؤذن يا امام كور بنے كے ليے ديديا اگران کومعلوم ہے تو اس میں رہنا مکروہ وممنوع ہے۔ یو ہیں مسجد پر جومکان اس لیے وقف ہیں کہاُن کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا بیر مکان بھی امام ومؤ ذن کورہنے کے لیے نہیں دے سکتا اور دے دیا توان کور ہنامنع ہے۔ <sup>(9)</sup> (خانیہ )

مسكله ٢٤: متولى نے اگر مسجد كے ليے چٹائى، جانماز، تيل وغير وخريدااگرواقف نے متولى كوبيسب اختيارات ديے

<sup>🗨 .....</sup> لوگوں کی رسم وعادت \_

المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في الوقف اذا خرب ولم يمكن عمارته، ج٦، ص٧٧٥.

آرائش وخوبصورتی۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،باب الرجل يجعل دارة مسجداًاو خاناً...إلخ، ج٢،ص٢٩٧.

المرجع السابق.

<sup>-</sup>ئىخ....•• 6....شهید هو کئی۔

الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٧٩٧.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارةً مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٩٨.

بهار شرایعت عصه وام (10)

ہوں یا کہہ دیا ہو کہمسجد کی مصلحت کے لیے جو چاہوخرید و یا معلوم نہ ہو کہ متولی کوالیمی ا جازت دی ہے مگر اس سے پہلا متولی یہ چیزیں خریدتا تھا تو اسکا خریدنا ، جائز ہے اور اگرمعلوم ہے کہ صرف عمارت کے متعلق اختیار دیا ہے تو خریدنا ، ناجائزہے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسله ۲۸: مسجد بنائی اور پچهسامان لکڑیاں اینٹیں وغیرہ نچ گئیں تو یہ چیزیں عمارت ہی میں صرف کی جا کیں اٹکو فروخت کر کے تیل چٹائی میں صرف نہیں کر سکتے۔<sup>(2)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۲۹: مسجد کے لیے چندہ کیا اوراس میں سے پچھرقم اپنے صرف میں لایا اگرچہ یہی خیال ہے کہ اس کامعاوضہ ا پنے پاس سے دے دے گاجب بھی خرچ کرنا نا جائز ہے۔ پھرا گرمعلوم ہے کہ کس نے وہ روپید دیاتھا تو اُسے تاوان دے یا اُس سے اجازت لے کرمسجد میں تاوان صرف کرے اور معلوم نہ ہو کہ س نے دیاتھا تو قاضی کے حکم سے مسجد میں تاوان صرف کرے اورخود بغیر إذن قاضی مسجد میں اُس تاوان کو صرف کر دیا توامیدہے کہ اِس کے وبال سے نیج جائے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسکلہ • ۲۳: مسجد یا مدرسہ پر کوئی جائداد وقف کی اور ہنوز (<sup>4)</sup>وہ مسجد یا مدرسہ موجود بھی نہیں مگراس کے لیے جگہ تجویز کر لی ہے تو وقف سیحے ہےاور جب تک اُس کی تعمیر نہ ہو وقف کی آمدنی فقرا پرصرف کی جائے اور جب بن جائے تو پھراس پر صرف ہو۔ (<sup>5)</sup> (فتح القدير)

مسلماسا: مسجد کے لیے مکان یا کوئی چیز ہبدگی (6) تو ہبدی ہے اور متولی کو قبضہ دلا دینے سے ہبہتمام ہوجائے گااور اگر کہا بیسورو پےمسجد کے لیے وقف کیے تو بیتھی ہبہ ہے بغیر قبضہ ہبہ تما منہیں ہوگا۔ یو ہیں درخت مسجد کو دیا تواس میں بھی قبضہ ضروری ہے۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسکله اسا: مؤذن وجاروب ش (<sup>8)</sup>وغیره کومتولی اُسی شخواه پرنو کرر کھسکتا ہے جووا جبی طور پر ہونی چاہیئے اورا گراتنی زیادہ تنخواہ مقرر کی جود وسرےلوگ نہدیتے تو مال وقف سےاس تنخواہ کاادا کرنا جائز نہیں اور دیگا تو تاوان دینا پڑیگا بلکہا گرمؤ ذن

- الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسحداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٠٠٣.
  - ۳۱۰۰۰۰۰ الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل فى الفاظ الوقف، ج٢، ص٥٩٠.
- ③ ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،باب الرجل يجعل دارةً مسجداً او خاناً...إلخ، ج٢،ص ٢٠٣٠ ٣٠٠.

  - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٩٢٩.
    - 6..... في تبيل الله دى\_
- 🕡 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به،الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٠٠.
  - 🚯 .....جھاڑ ودینے والا۔

يُّرُسُ: مجلس المدينة العلمية(دوحت اسلام)

متجدكابيان

بهارشر بعت حصه وہم (10)

وغیرہ کومعلوم ہے کہ مال وقف سے بیتخواہ دیتا ہے تولینا بھی جائز نہیں۔(1) (فتح القدیر)

مسكم المسكم المسجد براه المحض م أس في حساب كتاب كي ايك شخص كونوكرر كها تومال وقف سے أس کوننخواه دیناجائزنہیں۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکله ۱۳۳۶: مسجد کی آمدنی سے دکان یا مکان خرید نا که اس کی آمدنی مسجد میں صرف ہوگی اور ضرورت ہوگی تو بیچ کردیا جائے گار جائز ہے جبکہ متولی کے لیے اس کی اجازت ہو۔ (3) (عالمگیری)

مسکلہ **۳۵**: مسجد کے لیے اوقاف (<sup>4)</sup> ہیں مگر کوئی متولی نہیں اہل محلّہ میں سے ایک شخص اس کی دیکھ بھال اور کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیااور اِس وقف کی آمدنی کو ضرور بات مسجد میں صرف کیا تو دیانةُ اس پرتاوان نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)اور الیی صورت کا حکم بیہ ہے کہ قاضی کے پاس درخواست دیں وہ متولی مقرر کر دیگا مگر چونکہ آجکل یہاں اسلامی سلطنت <sup>(6)نہ</sup>ہیں اور نہ قاضی ہے اِس مجبوری کی وجہ سے اگرخوداہل محلّہ کسی کومنتخب (٦)کرلیں کہ وہ ضروریات ِمسجد کوانجام دے تو جائز ہے کیونکہ ایسانہ کرنے میں وقف کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

مسكله ٢٠٠١: مسجد كامتولى موجود هوتو ابل محلّه كواوقاف مسجد مين تصرف كرنا (8) مثلاً دكانات وغيره كوكرابيه يردينا جائز نهين مگراُ نھوں نے ایسا کرلیااورمسجد کے مصالح <sup>(9)</sup> کے لحاظ سے یہی بہتر تھا تو حاکم اُن کے تصرف کونا فذکر دےگا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری) مسکلہ کے استاد کے اوقاف چے کراُسکی عمارت پرصرف کردینا ناجائز ہے اور وقف کی آمدنی سے کوئی مکان خریدا تھاتوا سے پچ سکتے ہیں۔(11) (عالمگیری)

- القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥٠ص٠٥.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢،ص ٢٦١.
  - € .....المرجع السابق، ص٤٦٢.
  - 🗗 ..... وقف کی جائیدا داور دیگر مال وقف وغیره 🕳
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص٢٦ ك.
  - اسلامی نظام حکومت۔ 🗗 ..... مقرر بـ
  - 🗗 .....عمل وخل کرنا، لین دین کرنا 🕳 ؈ .....تغميرومرمت۔
- ⑩ ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به،الفصل الثاني، ج٢،ص٢٦.
- ❶ ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به،الفصل الثاني، ج٢،ص٢٦.

البارشريعت حصد وہم (10) مستخصصه و 99 مستخصصه و المستخصصه و المستخصصه و المستخصصه و المستخصصة و المستحدد و المس

مسکلہ ۳۸ : مسجد کے نام ایک زمین وقف تھی اوروہ اب کاشت کے قابل ندرہی لیعنی اُس سے آمدنی نہیں ہوتی کسی نے اُس میں تالا بکھود والیا کہ عامہ سلمین <sup>(1)</sup>اِس سے فائدہ اُٹھا ئیں اُس کا یغطل ناجا ئز ہےاوراُس تالا ب میں نہا نا اور دھونا اوراُس کے پانی سے فائدہ اُٹھانا ناجا ئزہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ اس انوں پرکوئی حادثہ آپڑا جس میں روپیزرچ کرنے کی ضرورت ہے اوراس وفت روپیہ کی کوئی سبیل (3) نہیں ہے مگراوقاف مسجد کی آمدنی جمع ہے اور مسجد کواس وقت حاجت بھی نہیں تو بطور قرض مسجد سے قم لی جاسکتی ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

## قبرستان وغیرہ کا بیان

مسكلها: قبروں كے ليے زمين وقف كى تو وقف تيج ہے اور اضح بيہ ہے كہ وقف كرنے سے ہى واقف كى ملك سے خارج ہوگئ اگر چەندابھى مردە دفن كيا ہواور نداپنے قبضہ سے نكال كردوسرے كوقبضه دلاليا ہو۔ (<sup>5)</sup>

**مسکلہ تا**: زمین قبرستان کے لیے وقف کی اوراس میں بڑے بڑے درخت ہیں تو درخت وقف میں داخل نہیں واقف یا اُسکے ور شد کی ملک ہے۔ یو ہیں اُس زمین میں عمارت ہے تو ریجھی وقف میں داخل نہیں۔(6) (خانیہ )

مسکلہ ۲۰۰۰: گاؤں والوں نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی اور مردے بھی اس میں فن کیے پھراسی گاؤں کے کسی تشخص نے اس زمین میں اس لیے مکان بنایا کہ تنختے وغیرہ قبرستان کے ضروریات اُس میں رکھے جا کمینگے اور وہاں حفاظت کے کیے کسی کومقرر کردیا اگریہسب کام تنہا اُسی نے دوسروں کے بغیر مرضی کیے یا بعض دوسرے بھی راضی تھے تو اگر قبرستان میں وسعت ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی جبکہ بیر مکان قبروں پر نہ بنا ہواور مکان بننے کے بعد اگر اِس زمین کی مردہ وفن کرنے کے لیے ضرورت پڑگئی تو عمارت اُٹھوا دی جائے۔<sup>(7)</sup> (خانیہ )

مسکلہ ۱۶: وقفی قبرستان میں جس طرح غریب لوگ اپنے مردے دفن کر سکتے ہیں، مالدار بھی دفن کر سکتے ہیں فقرا کی

- 🗗 ..... عام مسلمان۔
- 2 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشرفي المسجدوما يتعلق به،الفصل الثاني، ج٢،ص٤٦٤.
  - 🚱 .....کوئی ذریعهه
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص٤٦٤.
  - الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٢٩٦...
    - €....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في المقابروالر باطا ت، ج٢،ص٠٣٠.
      - 7 .....المرجع السابق.

يُثْرُثُ: مجلس المدينة العلمية(رمُوت اسلاي)

100

قبرستان وغيره كابيان

بهار شریعت حصه وجم (10)

تخصیص نہیں۔<sup>(1)</sup> (تبیین)

مسکله ۵: کفار کا قبرستان ہے اُسے مسلمان اپنا قبرستان بنانا چاہتے ہیں اگر اُن کے نشانات مٹ چکے ہیں ہڈیاں بھی گل گئی ہیں تو حرج نہیں اور اگر ہڈیاں باقی ہیں تو کھود کر پھینک دیں اور اب اسے قبرستان بناسکتے ہیں۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲: مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی مٹ بچکے ہیں ہڈیوں کا بھی پیۃ نہیں جب بھی اس کو کھیت بنانا یا اس میں مکان بنانا نا جائز ہے اور اب بھی وہ قبرستان ہی ہے، قبرستان کے تمام آ داب بجالائے جائیں۔(3) (عالمگیری)

مسکلہ 2: قبرستان میں کسی نے اپنے لیے قبر کھودوار کھی ہے اگر قبرستان میں جگہ موجود ہے تو دوسرے کو اُس قبر میں دفن کرنانہ چاہیے اور جگہ موجود نہ ہوتو دوسرے لوگ اپنا مردہ اس میں دفن کرسکتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں جگہ گھیرنے کے لیے پہلے سے رومال رکھ دیتے ہیں یامصلی بچھادیتے ہیں اگر مسجد میں جگہ ہوتو دوسرے کا رومال بیاجا نماز ہٹا کر بیٹھنا نہ چاہیے اور جگہ نہ ہوتو بیٹھ سکتا ہے۔ (4) (فتاوی قاضی خال)

مسکلہ **۸**: زمین مملوک<sup>(5)</sup>میں بغیراجازت مالک کسی نے مردہ فن کردیا تو مالک زمین کواختیار ہے کہ مردہ کونکلوا دے یاز مین برابر کر کے کھیتی کرے۔<sup>(6)</sup> (خانیہ)

# (قبرستان وغیرہ میںدرخت کے احکام)

مسکلہ **9**: قبرستان میں کسی نے درخت لگائے تو یہی شخص ان درختوں کا مالک ہےاور درخت خودرو<sup>(7)</sup> ہیں یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے قرار پائیں گے یعنی قاضی کے حکم سے پچ کراسی قبرستان کی درسی میں صُرف کیا جائے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص٢٧٣.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢،ص٩٦٩.

<sup>...... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الر با طا ت والمقابر... إلخ، ج ٤٠ص ٢٧١ ـ . ٤٧٠.

۳۱۰ الفتاوى الحانية "، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات ، ج ٢، ص ٣١٠.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی جس زمین کا کوئی ما لک ہو۔

الفتاوى الخانية "،المرجع السابق .

<sup>🗗 .....</sup> قدرتی پیدا ہونے والے درخت۔

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الر با طا ت والمقابر... إلخ، ج ٤٠ص٤٧٣ ـ ٤٧٤.

قبرستان وغيره كابيان

بهار شریعت حصه وام (10)

**مسکلہ • ا**: مسجد میں کسی نے درخت لگائے تو درخت مسجد کا ہے لگانے والے کانہیں اور زمین موقو فیہ میں کسی نے درخت لگائے اگر بیشخص اس زمین کی نگرانی کے لیے مقرر ہے یا واقف نے درخت لگایا اور وقف کا مال اس پرصرف کیایا اپناہی مال صرف کیا مگر کہددیا کہ وقف کے لیے بید درخت لگایا تو ان صورتوں میں وقف کا ہے ورنہ لگانے والے کا۔ درخت کا ٹ ڈالے جڑیں ہاقی رہ گئیں اِن جڑوں سے پھر درخت نکل آیا تو بیاُسی کی مِلک ہےجسکی مِلک میں پېلاتھا۔<sup>(1)</sup> (خانيه، فتح القدير، عالمگيري)

مسکلہ اا: وقفی زمین کرایہ پر لی اور اس میں درخت بھی لگادیے تو درخت اِسی کے بیں اسکے بعد اسکے ورثہ کے اور اجارہ فنخ ہونے پر<sup>(2)</sup>اس کواپنا درخت نکال لینا ہوگا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ا: مسجد میں اناریاامرودوغیرہ پھلدار درخت ہے مصلیوں (<sup>4)</sup>کواسکے پھل کھانا جائز نہیں بلکہ جس نے بویا ہے وہ بھی نہیں کھاسکتا کہ درخت اُسکانہیں بلکہ سجد کا ہے، کھل بچ کر مسجد پر صرف کیا جائے۔(5) (خانیہ)

مسکله ۱۲: مسافر خانه میں بھلدار درخت ہیں، اگر ایسے درخت ہوں جن کے بھلوں کی قیمت نہیں ہوتی تو مسافر کھاسکتے ہیںاور قیمت والے پھل ہوں تواحتیاط بیہ ہے کہ نہ کھائے۔(6) (عالمگیری) بیسب اُس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہو کہ درخت لگانے والے کی کیا نیت تھی یامعلوم ہو کہ سجدیا مسافر خانہ کے لیے لگایا ہے اور اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کھانے کے لیے لگایا ہے توجس کا جی جا ہے کھالے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسكله ۱۲: وقفی مكان میں وقفی درخت هو تو درخت نیچ كرمكان كی مرمت میں لگانا جائز نہیں بلكه مكان كی مرمت خوداس مکان کے کراہیہ سے ہوگی۔(8) (روالحتار)

مسکلہ1: وقفی مکان میں بھلدار درخت ہوتو کرایہ دار کواُسکے پھل کھانا جائز نہیں جبکہ وقف کے لیے درخت لگائے

الفتا وى الخانية"، كتاب الوقف، فصل فى الأشحار، ج٢، ص٨٠٣.

و"فتح القدير"،كتاب الوقف،فصل اختص المسجدبأحكام،ج٥،ص٩٤٩.

و"الفِتاوي الهندية"كتاب الوقف،الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر...إلخ،ج٢،ص ٤٧٤.

2 ..... ٹھیکہ حتم ہونے کے بعد۔

€ ..... "الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشجار، ج٢، ص٨٠٣.

۵---- "الفتا وى الخانية"، كتاب الوقف، فصل فى الأشحار، ج٢، ص٨٠٣.

€ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثاني عشر في الر با طا ت والمقابر... إلخ، ج٢،ص٤٧٣.

• الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته، ج٦٠ص٤٦٠.

❸ ....."ردالمحتار"،كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف في إجارته،مطلب:استاجرداراًفيهاأشحار،ج٦،ص٢٦..

يُّنُ شُ: مجلس المدينة العلمية(وقوت اسلامي)

البارثريعت صه وجم (10)

ہوں یا درخت لگانے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔ <sup>(1)</sup> (بحرالرائق)

مسله ١٦: وقفى درخت كا يجه حصه خشك موكيا يجه باقى ب تو خشك كوأس مصرف مين خرج كرين جهال أسكى آمدنى خرچ ہوتی ہے۔<sup>(2)</sup>(بر)

مسلم ا: سڑک اور گزرگاہ پر درخت اس لیے لگائے گئے کہ را بگیر اس سے فائدہ اُٹھا کیں تو بیلوگ ایکے پھل کھاسکتے ہیں۔اورامیروغریب دونوں کھاسکتے ہیں۔ یو ہیں جنگل اور راستہ میں جو یانی رکھا ہو یاسبیل کا یانی <sup>(3)</sup>ہے ہرایک بی سکتا ہے جنازہ کی حیاریائی امیروغریب دونوں کام میں لاسکتے ہیں۔اورقر آن مجید میں ہرشخص تلاوت کرسکتا ہے۔ (<sup>4)</sup> (خانیہ ) مسکلہ ۱۸: کوئیں کے پانی کی روک ٹوک نہیں خود بھی ہی سکتے ہیں جانور کوبھی پلاسکتے ہیں۔ پانی پینے کے لیے مبیل لگائی ہے تو اِس سے وضونہیں کر سکتے اگر چہ کتنا ہی زیادہ ہواور وضو کے لیے وقف ہوتو اُسے بی نہیں سکتے۔(<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 19: ایک مکان قبرستان پروقف ہے بیر مکان منہدم ہوکر (<sup>6)</sup>کھنڈر ہو گیااور کسی کام کاندر ہا پھر کسی شخص نے اپنے مال سے اِس جگه میں مکان بنایا تو صرف عمارت اسکی ہے، زمین کا ما لک نہیں۔ (<sup>7)</sup> (ردالحتار)

مسكله ۲۰: حاجيوں كے شہرنے كے ليے مكان وقف كياہے تو دوسر بوگ إس ميں نہيں تشہر سكتے اور حج كاموسم ختم ہونے کے بعد کرایہ پر دیا جائے اور اُس کی آمدنی مرمت میں خرچ کی جائے ، اس سے نی جائے تو مساکین پرصرف کر دی جائے۔(<sup>8)</sup>(عالمگیری)

مسلما۲: زمین خرید کرراستہ کے لیے وقف کردی کہ لوگ چلیں گے یاس ک بنوادی بیدوقف صحیح ہے۔اُس کے ورثہ دعوی نہیں کر سکتے۔ یو ہیں بل بنا کروقف کیا توبیر بل کی عمارت وقف ہے۔ <sup>(9)</sup> (خانیہ )

- 1 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢ ٢٠٣٤.
  - 🗗 .....المرجع السابق، ص ٣٤٢.
  - است میں عام پینے کے لیےرکھا ہوا یا نی۔
- ٣٠٨٠٠٠٠ الفتا وى الخانية"، كتاب الوقف، فصل فى الأشجار، ج٢، ص٨٠٣٠.
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الثاني عشر في الر با طا ت والمقابر...إلخ، ج٢،ص٥٦٥.
  - 6.....گرکر ـ
- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢، ص ٥ ٦ ٦، ٤ ٦
  - ⑨ ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارةً مسحداً... إلخ، ج٢، ص٩٩.

# وقف میں شرائط کا بیان

واقف کواختیارہے جس قشم کی جاہے وقف میں شرط لگائے اور جوشرط لگائے گا اُس کا اعتبار ہوگا۔ ہاں ایسی شرط لگائی جو خلاف شرع (1) ہے تو بیشرط باطل ہے۔اور اِس کا اعتبار نہیں۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسكلہ ا: چندجگہوں میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں بلکہ اُس کے خلاف عمل کیا جائے گا مثلاً اُس نے بیشرط لکھ دی کہ جائداداگرچہ بیکار ہوجائے اُس کا تبادلہ نہ کیا جائے تو اگر قابل انتفاع <sup>(3)</sup> نہ رہے تبادلہ کیا جائے گا اور شرط کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یا پیشرط ہے کہ متولی کو قاضی معزول نہیں کرسکتا یا وقف میں قاضی وغیرہ کوئی مداخلت نہ کرے کوئی اس کی نگرانی نہ کرے پیشرط بھی باطل ہے کہنا اہل کو قاضی ضرور معزول کردے گا۔وقف کی قاضی کی طرف سے نگرانی ضرور ہوگی یابیشرط ہے کہوقف کی زمین یا مکان ایک سال سے زیادہ کے لیے سی کو کرایہ پر نہ دیا جائے اورایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتانہیں ، زیادہ دنوں کے لیے لوگ ما نگتے ہیں یا ایک سال کے لیے دیا جائے تو کرا یہ کی شرح <sup>(4)</sup> کم ملتی ہے اور زیادہ دنوں کے لیے دیا جائے تو زیادہ شرح سے ملے گا تو قاضی کو جائز ہے واقف کی شرط کی پابندی نہ کرے مگر متولی شرط کے خلاف نہیں کرسکتا یا بیشرط کی کہاس کی آمدنی فلاں مسجد کے سائل کو دی جائے تو متولی دوسر ہے مسجد کے سائل کو یا بیرون مسجد <sup>(5)</sup> جوسائل ہیں اُن کو یا غیر سائل کو بھی دے سکتا ہے یا بیشرط کی کہ ہرروز فقیروں کو اِس قدرروٹی گوشت دیاجائے توروٹی گوشت کی جگہ قیمت بھی دےسکتا ہے۔(6) (ردالحتار)

مسكله ا: مكان وقف كيايوں كه فلال شخص كواس كى آمدنى دى جائے اور بيشرط كى كهمرمت خودموقوف عليه (<sup>7)</sup> كے ذمہے۔ تو وقف سیح ہے اور شرط سیح نہیں کہ مرمت اس کے ذمہبیں بلکہ آمدنی سے کی جائے گی۔(8) (روالحتار)

**مسکلہ ۱۳**: واقف نے بیشرط کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گل آمد نی یا اسکےا تنے جز کامیں مستحق ہوں اور میرے بعد فقرا کو ملے یا بیشرط که آمدنی سے میرا قرض ادا کیا جائے پھرفقرا کو۔یا بیکہ میری زندگی تک میں لوں گا پھرقرض ادا ہوگا پھرفقرا کو

**<sup>1</sup>**..... شریعت کےخلاف۔

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف ،مطلب:في نقل كتب.... إلخ، ج٦،ص ٦١ ٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في اشتراط الإدخال والإخراج، ج٦،ص١٩٥.

<sup>🗗 .....</sup>و و فضحض جس يرم كان وقف كيا ـ

استغلال...إلخ، ج٦، ص٦٥٥.

بهارشريعت صد وبم (10) منطقة المالكة ال

بيسب صورتيں جائز ہيں۔(1)(عالمگيري)

مسكم، فقط اتنابى كها كهالله (عزوجل) كے ليے بيصدقه موقوفه ب، إس شرط يركه جب تك ميں زنده رمول آمدني میں اوں گا تو وقف سے کہا گرچہ اس میں تابید (2 نہیں ہے، نہ فقرا کا ذکر ہے مگر لفظ صدقہ سے تابیداور بعد میں فقرائ کے لیے ہوناسمجھاجا تاہے۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسلم ۵: واقف نے اپنے لیے شرط کی کہ اسکی آمدنی میں خود بھی کھاؤں گااور دوست احباب مہمانوں کو بھی کھلا وُں گا اِس سے جو بچے فقرا کے لیے ہےاور اِسی طرح اپنی اولا د کے لیےنسلاً بعدنسل یہی شرط لگائی تو وقف وشرط دونوں جائز۔<sup>(4)</sup>(عالمگیری)

مسکله ۷: بیشرط کی ہے کہا ہے اوپر اور اپنی اولا دوخدام (<sup>5)</sup> پرخرچ کروں گا اور وقف کا غلبہ آیا اسے چے ڈالا اور ثمن پر قبضہ بھی کرلیا مگرخرچ کرنے سے پہلے مرگیا تو بیرقم تر کہ <sup>(6)</sup> ہے وارثوں کا حق ہے فقراا وروقف والوں کا حق نہیں۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر ) مسکلہ 2: وقف میں بیشرط کی کہ فلاں وارث کو وقف کی آمدنی سے بقدر کفایت (<sup>8)</sup> دیا جائے تو جب تک بیتنہا ہے تنہا کے لائق مصارف<sup>(9)</sup> دیے جائیں اور جب بال بچوں والا ہو جائے تو اتنا دیا جائے کہسب کے لیے کافی ہو کہ اِن سب کے مصارف أسى كے ساتھ شار ہونگے \_(10) (عالمگيري)

## (وقف میںتبادلہ کی شرط)

مسكله ٨: واقف جائدادموقوفه كے تبادله كى شرط لگاسكتا ہے كه ميں يافلان شخص جب مناسب جانيں گےاس كودوسرى جا ئداد سے بدل دیں گے اِس صورت میں بیدوسری جا ئداداً س موقو فہ کے قائم مقام ہوگی اور تمام وہ شرا کط جووقف نامہ میں تھے وہ سب اس میں جاری ہونگے اگر چہوقف نامہ میں بینہ ہو کہ بدلنے کے بعد دوسری پہلی کے قائم مقام ہوگی اوراسکے تمام شرائط

- الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٩٨.
  - 2 ..... ہمیشہ کے لیے۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٣٩٨.
  - ₫ .....المرجع السابق .
  - اسسمیت کا حجبوڑ اہوا مال۔ €....فوكرجا كريه
    - 7 ..... "فتح القدير "كتاب الوقف، ج٥، ص٩٣٩.
    - اخراجات۔
       مقدارجس سے ضرور یات پوری ہوسکیں۔
       مقدارجس سے ضرور یات پوری ہوسکیں۔
- ⑩ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثالث في المصارف،الفصل الثامن، ج٢،ص٩٩٨.

بهارشر بعت صه وہم (10) معنان الكاكابيان الكا

اس میں جاری ہوں گے۔ $^{(1)}($  عالمگیری وغیرہ)

مسکلہ 9: تبادلہ کی شرط وقف نامہ میں تھی اِس بنا پر تبادلہ کرلیا تو اب دوبارہ اِس جائداد کے بدلنے کاحق نہیں ہے۔ ہاں اگر شرط کے ایسے الفاظ ہوں جن سے عموم سمجھا جاتا ہے مثلاً میں جب بھی جا ہوں گا تبادلہ کرلیا کروں گا توایک بار کے تبادلہ سے حق ساقط نہیں ہوگا۔ <sup>(2)</sup> (فتح القدری)

مسكله وا: واقف (3) نے بیشرط كى كەمىن جب جاہوں گا اسے چے ڈالوں گا يا جتنے داموں (4) ميں جاہوں گا چے ڈالوں گایا ﷺ کراُسٹمن (<sup>5)</sup> سے غلام خریدوں گا توان سب صورتوں میں وقف ہی باطل ہے۔ <sup>(6)</sup> (خانیہ )

مسكله اا: بيشرط ہے كەمتولى كواختيار ہے جب جائے إس جائداد كون والے اوراسكے داموں سے دوسرى زمين خرید لے توبیشرط جائز ہے اور ایک دفعہ تبادلہ کاحق حاصل ہے۔(7) (درمختار)

مسكلة ا: وقف مين صرف تبادله فدكور ب ينهيس ب كه مكان يا زمين سے تبادله كروں گا تو اختيار ب مكان سے تبادله کرے بازمین سے اورا گرمکان کالفظ ہے تو زمین سے تبادلہٰ ہیں کرسکتا اور زمین ہے تو مکان سے نہیں ہوسکتا اورا گریہ ذکر نہ ہو کہ فلاں جگہ کی جائداد سے تبادلہ کروں گا تو جہاں کی جائداد سے جا ہے تبادلہ کرسکتا ہے اور معین کر دیا ہے تو وہیں کی جائداد سے تبادله ہوسکتا ہے دوسری جگه کی جائداد سے نہیں۔(8) (عالمگیری، خانیہ، فتح القدری)

مسکلہ ۱۳ قفی مکان کو دوسرے مکان سے بدلنا اُس وقت جائز ہے کہ دونوں مکان ایک ہی محلّہ میں ہوں یا وہ محلّہ اسے بہتر ہو۔اور عکس ہویعنی بیاُس سے بہتر ہے تو ناجائز ہے۔(9) (بحرالرائق)

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٩٩٣، وغيره.
  - 2 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤٣٩.
- ایس بالع اور مشتری آپس میں جورقم طے کرتے ہیں۔ .....وقف كرنے والا۔
  .....وتف كرنے والا۔
  - €....."الفتا وي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٣٠٦.
    - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٩٠.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٠٠٥.
    - و"الفتا وي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٣٠٦.
      - و"فتح القدير"،كتاب الوقف،ج٥،ص٠٣٤.
      - ٣٧٣....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ٣٧٣...

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دموت اسلام)

بهارشر بعت صد وبم (10)

مسله ۱۶: بیشرط تھی کہ میں تبادلہ کروں گااور خود نہ کیا بلکہ وکیل ہے کرایا تو بھی جائز ہےاور مرتے وقت وصیت کر گیا

مسلمها: اگروقف نامه میں بیہو کہ جوکوئی اِس وقف کا متولی ہووہ تبادلہ کرسکتا ہے تو ہرایک متولی کو بیا ختیار حاصل رہےگا۔اوراگرواقف نے بیشرط کردی کہ فلاں شخص کواس کے تبادلہ کا اختیار ہے تو واقف کی زندگی تک اُس کواختیار ہے۔ بعد میں نہیں ہاں اگر بیدند کورہے کہ میری وفات کے بعد بھی اُسے اختیار ہے تو بعد میں بھی رہے گا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسکلہ ۱۷: متولی (<sup>4)</sup>کو تبادلہ کا اختیار اُسی وفت حاصل ہوگا کہ متولی کے لیے تبادلہ کی تصریح <sup>(5)</sup> ہواور اگر متولی کے لیے تبادلہ کی شرط مٰدکورہے اورخودواقف نے اپنے لیے ذکرنہیں کی جب بھی واقف تبادلہ کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (فتح القدیر )

**مسکلہ کا**: حثمن سے بیچ کی اجازت ہواوراتنی کم قیمت پر بیچ کی کہاورلوگ ایسی چیزاتنی قیمت پرنہیں بیچتے تو بیچ باطل ہے۔اورا گرواجبی قیمت پر بیع ہوئی یا کچھ خفیف کمی (<sup>7)</sup> ہے تو بیع جائز ہے۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسكله 18: وقفى زمين في دالى اورثمن يرقبضه بهي كرليااس كے بعد مركبااورثمن كى نسبت بيان نہيں كيا كه كيا مواتو يثمن اُس پر دَین ہےاُس کے ترکہ سے وصول کریں گے۔ یو ہیں اگر معلوم ہے کہاُس نے ہلاک کردیا جب بھی دَین ہے اور اگراُس نے خور نہیں ہلاک کیا ہے بلکہ اُس کے پاس سے ضائع ہو گیا تو تاوان نہیں اوراب وقف باطل ہو گیا۔ (9) (عالمگیری)

**مسله 19**: وقف کو بیچ کیا تھا مگر کسی وجہ ہے بیچ جاتی رہی تو دوبارہ پھر بیچ کرسکتا ہےاورا گر پھر اِسی نے اُسے خرید لیا تو دوبارہ بیج نہیں کرسکتا مگر جبکہ عموم کے ساتھ تبادلہ کا اختیار ہوتو دوبارا بھی کرسکتا ہے۔ (10) (عالمگیری)

مسکلہ ۲۰: قفی زمین بیچ کر ڈالی اور ثمن سے دوسری زمین خریدی مگر جوزمین بیچ کی تھی اُس میں کوئی عیب ظاہر ہوا

- شرنے والے نے جسے وصیت کی ہو۔
- € ....."فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٠٤٤.
- 3 ..... "الفتاوي الخانية"كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٧٠٧..
  - - 6 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٩٣٩.
      - 🗗 ..... قیمت میں تھوڑی سی کمی۔
  - €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الرابع فيمايتعلق با لشرط، ج٢،ص٠٠٤.
    - 🕡 .....المرجع السابق. 💽 .....المرجع السابق. ص ١٠٤.

تووصی<sup>(1)</sup> تبادلهٔ ہیں کرسکتااورا گری*یشر طاقعی ک*ے میں اور فلاں شخص مل کر تبادلہ کریں گے تو تنہا وہ شخص تبادلہٰ ہیں کرسکتااور بی<sub>ه</sub> ننہا کرسکتا ہے۔(<sup>2)</sup> (فتح القدر)

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلاي)

بهارشر بعت حصد وجم (10)

جس کی وجہ سے قاضی نے واپس کرنے کا حکم دیا تو یہ بدستور وقف ہے۔اور جو دوسری زمین خریدی تھی وہ وقف نہیں اُسے جو چاہے کرے اور اگر قاضی نے واپسی کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے واپس کر لی توبیہ وقف نہیں ہے بلکہ اس کی ملک ہےاور وقفی زمین وہی ہے جواسے نے کرخریدی تھی۔(1) (خانیہ)

مسلما۲: قفی زمین کوکسی نے غصب کرلیا اور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کہ دریا برد<sup>(2)</sup> ہوگئی اور غاصب سے تاوان لیا گیا تو اِس روپے سے دوسری زمین خریدی جائے گی۔اور بیز مین وقف قرار پائے گی اوراس وقف میں تمام وہ شرا لط ملوظ ہو نگے جو پہلی میں تھے۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسكله ۲۲: وقف كوكسى في خصب كرليا ب اوراسك پاس گواه نهيس كه وقف كو ثابت كرے اور غاصب أسكے معاوضه میں روپید سینے کو تیار ہے تو روپیہ لے کر دوسری زمین خرید کروقف کے قائم مقام کر دیں۔(<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

## روقف میںتبادلہ کاذکرنہ ھوتوتبادلہ کی شرطیں)

مسكه ۲۲: واقف نے وقف میں استبدال (<sup>5)</sup>کوذ کرنہیں کیا یاعدم استبدال <sup>(6)</sup>کوذ کر کر دیا ہے مگر وقف بالکل قابل انتفاع<sup>(7)</sup> ندر ہالیعنی اتنی بھی آمدنی نہیں ہوتی جو وقف کے مصارف کے لیے کافی ہو توایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے مگرا سکے لیے چندشرطیں ہیں۔

- 🕥 غين فاحش<sup>(8)</sup>ڪيساتھ بيع<sup>(9)</sup> نه هو۔
- تبادله کرنے والا قاضی عالم باعمل ہوجس کے تصرفات (10) کی نسبت لوگوں کو اطمینان ہوسکے۔
  - 🕆 تبادله غير منقول (11) سے ہوروپے اشر فی سے نہ ہو۔
  - ....."الفتا وي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٣٠٦.
    - 2 .....ور یابها کر لے گیا یعنی پانی کے بہاؤمیں زمین بہگی۔
  - €....."الفتا وي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٥٠٣.
    - ◘....."ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب: لا يستبدل العامرالا في أربع ، ج٦،ص٤٥٥.
      - **ہ**.....قادلہ کرنے۔ نتاوله نه کرنے۔
  - 🗗 .....فع حاصل کرنے کے قابل۔ العنی نہایت کم قیمت۔ • استخرید و فروخت۔
    - **₪**....معاملات، کام کاج۔

- ایسیعن جوایک جگدسے دوسری جگفتقل نہ ہوسکے۔

بهارشر بعت حصه ونهم (10)

وقف میں شرائط کا بیان

ایسے سے تبادلہ نہ کر ہے جس کی شہادت اس کے حق میں نامقبول ہو۔

ایسے خص سے تباولہ نہ کرے، جس کا اس پر دَین ہو۔

🕤 دونوں جائدادیں ایک ہی محلّہ میں ہوں یاوہ ایسے محلّہ میں ہوکہ اِس محلّہ سے بہتر ہے۔ (۱) (ردالحتار)

مسلم ۲۲: وقف اگر قابل انتفاع (2) ہے بعنی اُسکی آمدنی ایسی ہے کہ مصارف سے چے رہتی ہے اور اُس کے بدلے

میں ایسی زمین ملتی ہے جس کا نفع زیادہ ہے تو جب تک واقف نے تبادلہ کی شرط نہ کی ہوتبادلہ نہ کریں۔<sup>(3)</sup> (ردالحتار)

**مسکلہ ۲۵**: وقف نامہ میں پہلے بیاکھا کہ میں نے اسے وقف کیا اِس کو نہ ہیج کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ پھر

آ خرمیں بیکھا کہ متولی کو بیا ختیار ہے کہاہے جے کر دوسری زمین خرید کر اِس کی جگہ پر وقف کر دے تواگر چہ پہلے لکھ چکاہے کہ

بیج نه کی جائے مگراس کی بیج جائز ہے کہ آخر کلام اول کلام کا ناسخ <sup>(4)</sup> یا موضح <sup>(5)</sup> ہےاورا گرعکس کیا یعنی پہلے تو بیاکھا کہ متو لی <sup>(6)</sup> کوئیچ واستبدال<sup>(7)</sup> کااختیار ہے مگر آخر میں لکھ دیا کہ بیچ نہ کی جائے تواب بدلنا جائز نہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۲۲: واقف (9) نے بیشرط كردى ہے كہ جب تك ميں زندہ ہوں متولى كواسكے تبادله كا اختيار ہے تو واقف كے انقال کے بعد تبادلہٰ ہیں ہوسکتا۔ (10) (بحرالرائق)

مسکلہ کا: واقف نے بیشرط کی کہ اسکی آمدنی صرف کرنے کا مجھے اختیار ہے میں جہاں جا ہوں گا صرف کروں گا تو شرط جائز ہےاوراُ سے اختیار ہے کہ مساکین کودے یا اُس سے حج کرائے یا کسی مالدار شخص کودے ڈالے۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۸: وقف میں بیشرط ہے کہ اگر میں جا ہوں گا اسے بیچ کر دوسری زمین خریدوں گابیلفظ نہیں ہے کہ خرید کر اُسکی جگہ پر کردوں گا اِس شرط کے ساتھ بھی وقف سیح ہے اگر زمین بیچے گا تو زرثمن اُسکے قائم مقام ہوگا پھر جب دوسری زمین خریدے گا تووہ پہلی کے قائم مقام ہوجائے گی۔(12) (خانیہ)

- ١٠٠٠... ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في اشتراط الإدخال والإخراج، ج٦، ص ٩٩٥.
  - **2** .....فع کے قابل۔
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في شروط الإستبدال، ج٦،ص٩٢ ٥٠.
  - ♦ .....منسوخ کرنے والا۔
     ♦ ...... ال وقف اور جائمیا دوقف کا منتظم۔
     ♦ ...... ال وقف اور جائمیا دوقف کا منتظم۔
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٢٠٤.
  - ؈ .....وقف کرنے والا۔
  - ₩ ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٧٢.
- ❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢،ص٢٠٤.
  - ٢٠٠٠٠ الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف،فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٥٠٣.

**مسکله ۲۹**: اپنی جا کداداولا دیروقف کی اوریه شرط کردی که جوکوئی **ن**ه جب امام اعظیم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه سے منتقل ہو جائے گاوہ وقف سے خارج ہوگا تو اس شرط کی پابندی ہوگی اور فرض کروایک نے دوسرے پر دعوے کیا کہ اس نے مذہب حنفی سے خروج کیا اور مدعی علیہ <sup>(1)</sup>ا نکار کرتا ہے تو مدعی <sup>(2)</sup>کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو مدعی علیہ کا قول معتبر ہےاورا گریہ شرط ہے کہ جو مذہب اہلسنت سے خارج ہووہ وقف سے خارج اوراُن میں کوئی رافضی ، خارجی ، وہابی وغیرہ ہوگیا تو وقف سے نکل گیا۔ یو ہیں اگر تھلم کھلا مرتد ہو گیا جب بھی خارج ہے۔اگر توبہ کرکے پھر مذہب اہلسنّت کو قبول کیا تو اب بھی وقف سے محروم ہی رہے گاہاں اگر واقف نے بیشر ط کر دی ہو کہ اگر تائب ہو کر مذہب اہلسنّت کو قبول کرے تو وقف کی آمدنی کامستحق ہوجائے گا تواب اسے ملے گا۔(3) (عالمگیری)

**مسکلہ • ۳۰**: اپنی اولا دیرِ جا کدا د وقف کی اور شرط بیہ کی کہ جس کو حیا ہوں گا وقف سے خارج کر دوں گا تو بموجب شرط (4) خارج کرسکتا ہے اور خارج کرنے کے بعد پھر داخل کرنا جا ہے تو داخل نہیں کرسکتا۔ یو ہیں یہ شرط کی کہ جس کو جیا ہوں گا حصہ زیادہ دوں گا تو شرط کے موافق بعض کو بعض سے زیادہ دےسکتا ہے۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) مسكهاسا: وقف نامه مين دوشرطين متعارض <sup>(6)</sup>هون تو آخروالی شرط يرغمل هوگا\_<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

#### تولیت کا بیان

مسكلها: جو شخص اوقاف كى توليت كى (8) درخواست كرے ايسے كومتولى (9)نہيں بنانا جا ہيے اور متولى ايسے كومقرر كرنا چاہیے جوامانت دار ہواور وقف کے کام کرنے پر قادر ہوخواہ خود ہی کام کرے یا اپنے نائب سے کرائے اور متولی ہونے کے لیے

- 🗗 .....جس پر دعوی کیا۔
- 2 .....وعوى كرنے والا \_
- €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٠٦. ٤٠.
  - ..... شرط کی وجہ ہے۔
- 5 ...... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج ٢، ص ٥٠٠.
  - اس...خالف،متضاد، مختلف۔
  - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص ٦٨١.
    - استنظم بنے کی۔
    - الاستانين مال وقف كى د مكيم بھال كرنے والا۔

يُّنُ ش: مجلس المدينة العلمية(ومُوت اسلام)

توليت كابيان

البارثرايت حصه وام (10)

عاقل بالغ ہوناشرط ہے۔(1) (فتح القدير، ردالحتار)

مسكليرا: واقف نے وصیت کی کہ میرے بعد میر الرُ کا متولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت لڑ کا نابالغ ہے توجب تک نابالغ ہے دوسر سے محض کومتولی کیا جائے اور بالغ ہونے پرلڑ کے کوتولیت (<sup>2)</sup> دی جائے گی اورا گراپی تمام اولا دوں کے لیے تولیت کی وصیت کی ہے اوران میں کوئی نابالغ بھی ہے تو نابالغ کے قائم مقام بالغین (3)میں سے سی کو یاکسی دوسر ہے شخص کو قاضی مقرر کردے۔(4) (ردالحتار)

مسكمه: عورت كوبھى متولى كرسكتے ہيں اور نابينا كوبھى اور محدود فى القذف<sup>(5)</sup>نے توبه كرلى ہوتواسے بھى۔<sup>(6)</sup> (ردامختار) مسکلیم : واقف نے بیشرط کی ہے کہ وقف کا متولی میری اولا دمیں سے اُسکو کیا جائے ، جوسب میں ہوشیار نیکو کا رہو تو اِس شرط کولحاظ رکھتے ہوئے متولی مقرر کیا جائے اسکے خلاف متولی کرنا تیجے نہیں۔(7) (ردالحتار)

مسكله ۵: صورتِ مَدكوره مين أسكى اولا دمين جوسب مين بهتر تفاوه فاسق هو گيا تو متولى وه هو گا جواُ سكے بعدسب مين بہتر ہے۔ یو ہیں اگراُس افضل نے تولیت سے انکار کردیا تو جواُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔اور اگرسب ہی اچھے ہوں تو جو برا ہےوہ ہوگا۔اگرچہوہ عورت ہواورا گراُسکی اولا دمیں سب نااہل ہوں تو کسی اجنبی کو قاضی متولی مقرر کریگا اُس وفت تک کے لیے كەن مىں كاكوئى اہل ہوجائے۔(<sup>8)</sup> (بحرالرائق)

مسکله ۲: صورت مٰدکوره میں سب سے بہتر کو قاضی نے متولی کر دیا اسکے بعد دوسرا اِس سے بھی بہتر ہوا تو اب بیہ متولی ہوگا اورا گراسکی اولا دیں نیکی میں بکساں ہیں تو وقف کا کام جوسب سے اچھا کر سکے اُس کومتو لی کیا جائے اورا گرایک زیادہ پر ہیز گار ہے دوسرا کم مگریہ دوسراوقف کے کام کو پہلے کی بہنسبت زیادہ جانتا ہوتواسی کومتولی کیا جائے جب کہاس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ نہ ہو۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

- ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٢، ص ٤٤٩.
- و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب:في شروط المتولى، ج٦،ص٤٨٥.
  - 🗗 ..... مال وقف کی تخرانی ، دیکی جھال۔ 🌎 😘 ..... بالغ کی جمعے
- ۵۸٤ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في شروط المتولى، ج٦٠ ، ص٨٤ ٥.
  - ایعنی جسے تہمت زنا کی سزامل چکی ہو۔
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في شروط المتولى، ج٦،ص١٤٥.
- ◘ ....."ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:فيما شاع في زماننا من تفويض...إلخ، ج٦،ص٥٨٥.
  - البحرالرائق "، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٨٩،٣٨٧...
  - ⊙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢،ص١١٤.

يْرُكُن: مجلس المدينة العلمية(وعوت اسلاي)

بهارشرایعت صه ونم (10) توليت كابيان

مسکلہ 2: واقف نے اپنے ہی کومتولی کررکھا ہے تو اس میں بھی اُن صفات کا ہونا ضروری ہے، جودوسرے متولی میں ضروری ہیں بیغنی جن وجوہ سے متولی کومعزول کر دیا جاتا ہے اگروہ وجوہ خوداس میں پائی جائیں تواسیے بھی معزول کر دینا ضرور ہوگااس بات کا خیال ہر گزنہیں کیا جائے گا کہ بیتو خود ہی واقف ہے۔<sup>(1)</sup> ( درمختار )

**مسکلہ ۸**: متولی اگرامین نہ ہوخیانت کرتا ہو یا کام کرنے سے عاجز ہے یاعلانیہ شراب پیتا جوا کھیلتا یا کوئی دوسرافسق علانیہ کرتا ہو یا اسے کیمیا بنانے کی دھت (2) ہوتو اُسکومعزول کردینا واجب ہے کہا گرقاضی نے اُسکومعزول نہ کیا تو قاضی بھی گنهگارہےاورجس میں بیصفات پائے جاتے ہوں،اُسکومتولی بنانابھی گناہ ہے۔<sup>(3)</sup> (درمختاروغیرہ)

مسكله 9: واقف نے اینے ہی كومتولی كيا ہے اور وقف نامه میں بيشر طالكھ دی ہے كە " مجھے اس كی تولیت سے جدانہیں كيا جاسکتا یا مجھے قاضی یا بادشاہ اسلام بھی معزول نہیں کر سکتے'' اِس شرط کی پابندی نہیں کی جاسکتی اگر خیانت وغیرہ وہ امور <sup>(4)</sup> ظاہر ہوئے جن سے متولی معزول کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی معزول کر دیا جائے گا۔ یو ہیں واقف نے دوسرے کومتولی کیا ہے اور یہ شرط کر دی ہے کہاسے میں معزول نہیں کرسکتا تو بیشر طبھی باطل ہے۔ یو ہیں ایک شخص نے دوسرے کووسی کیا (<sup>5)</sup>ہےاور شرط کر دی ہے کہ وصی یہی رہے گااگر چہ خیانت کرے تواس وصی کو خیانت ظاہر ہونے پر معزول کر دیا جائیگا۔ (<sup>6)</sup> ( درمختار ، عالمگیری )

**مسکلہ • ا**: واقف نے جس کومتو لی کیا ہے وہ جب تک خیانت نہ کرے قاضی معزول نہیں کرسکتا اور بلاوجہ معزول کر کے قاضی نے دوسرے کواُسکی جگہ متولی کر دیا تو دوسرا متولی نہیں ہوگا کہ وہ پہلا بدستورمتولی ہے۔اور قاضی نے متولی مقرر کیا ہوتو بغیر خیانت بھی اوسے معزول کیا جاسکتا ہے۔ قاضی نے متولی کومعزول کر دیا پھر قاضی کا نقال ہو گیا یا معزول کر دیا گیا اُسکی جگہ پر دوسرا قاضی ہوااب متولی اسکے پاس درخواست کرتاہے کہ مجھے بلا قصور جدا کر دیا گیاہے تو قاضی ثانی فقط اس کے کہنے پر عمل کر کے متولی نہ کردے بلکہ اُس سے کہد ہے کہتم ثابت کر دو کہ اِس کام کے اہل ہوا ور کام کواچھی طرح انجام دے سکتے ہوا گر وہ ایسا ثابت کردے تو دوسرا قاضی اُسے پھرمتولی بناسکتا ہے۔واقف کواختیار ہے متولی کومطلقاً جدا کرسکتا ہے۔(<sup>7)</sup> (ردالحتار)

الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٨٢٥.

اسسآ سانی سے روزی کمانے کی بُری عادت ، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کا جنون ، تا نبے کوسونا بنانے کا جنون ۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ١٠٥٥، وغيره.

 <sup>◄ .....</sup> عنی مرنے والے نے اپنے ترکہ کے بارے میں وصیت کی۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٨٢.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ،ج٢،ص٩٠٤.

<sup>7 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في عزل الناظر، ج٦، ص٥٨٦.

توليت كابيان مسکلہ اا: واقف کو اختیار ہے کہ متولی کومعزول کر کے دوسرا متولی مقرر کردے یا خود اپنے آپ متولی بن جائے۔<sup>(1)</sup> (فتح القدري)

مسلم 11: واقف نے کسی کومتولی نہیں کیا ہے اور قاضی نے مقرر کردیا تو واقف اب اس کو جُدانہیں کرسکتا اور متولی موجود ہے خواہ واقف نے اُسے مقرر کیایا قاضی نے توبلا وجہ قاضی بھی دوسرامتولی نہیں مقرر کرسکتا۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسكم ان وقف نامه مين توليت كم متعلق يجه فدكورنبين تو توليت كاحق واقف كو بخود بهى متولى موسكا باور دوسرے کو بھی کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۱۲: ایک وقف کے متعلق دو وقف نامے ملے ایک میں ایک شخص کومتو لی بنا نا لکھا ہے اور دوسرے میں دوسرے شخص کوا گر دونوں کی تاریخیں بھی آ گے پیچھے ہیں جب بھی بید دونوں اُس وقف کے متو لی ہیں شرکت میں کام کریں۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسله 10: واقف نے سی کومتولی نہیں کیا اور مرتے وقت کسی کووسی کیا تو یہی شخص وصی بھی ہے اور اوقاف کانگران بھی اورا گرخاص وقف کے متعلق اُسے وصی کیا ہے تو علاوہ وقف کے دوسری چیزوں میں بھی وہ وصی ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۱۷: دوزمینیں وقف کیس اور ہرا یک کامتولی علیجد ہ علیجد ہ دوشخصوں کو کیا تو الگ الگ متولی ہیں آپس میں شریک نہیں اورا گرایک شخص کومتولی کیاا سکے بعد دوسرے کووسی کیا تو یہ وصی بھی تولیت میں متولی کا شریک ہے ہاں اگر واقف نے بیہ کہا ہوکہاُس کومیں نے اپنے اوقاف کامتولی کیا ہے اور اسکواپنے ترکات (<sup>6)</sup> اور دیگر امور <sup>(7)</sup> کاوسی کیا ہے تو ہرایک اپنے اپنے کام میں منفر دہوگا۔<sup>(8)</sup> (بحرالرائق)

<sup>€ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤٢٤.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في عزل الناظر، ج٦،ص٥٨٦.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٨٠٤.

۱۹۵۰ الدرالمحتار "، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦٥٠ م٠٦٤٠..

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٩٠٤.

<sup>€ .....</sup>میراث، وه مال واسباب جومرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جا تاہے۔

<sup>🗗 .....</sup>معاملات۔

٣٨٧٥، "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٨٧..

بهارشرایعت صه ونم (10)

مسکلہ ا: واقف نے اپنی زندگی میں کسی کواوقاف کے کام سپر دکر دیے ہیں تو اُسکی زندگی ہی تک متولی رہے گا مرنے کے بعدمتولی نہیں۔ ہاں اگر ہے کہ دیا ہے کہ میری زندگی میں اور مرنے کے بعد کے لیے بھی میں نے تجھ کومتولی کیا تو واقف کے مرنے پراسکی ولایت (1) ختم نہیں ہوگی۔قاضی نے کسی کومتولی بنایا اسکے بعد قاضی مرگیایا معزول ہوگیا تواس کی وجہ سے متولی پر کچھا ژنہیں پڑے گاوہ بدستور متولی رہے گا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسكله 18: دو شخصوں كومتو لى كيا تو ان ميں تنها ايك شخص وقف ميں كو ئى تصرف (3نہيں كرسكتا جينے كام ہو نگے وہ ۔ دونوں کی مجموعی رائے سے انجام یا ئیں گے اور اِن میں سے اگرایک نے کوئی کام کرلیا اور دوسرے نے اُسے جائز کر دیا ایک نے دوسرے کووکیل کر دیااوراس نے اُس کام کوانجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئی۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكله 19: ایک وقف کے دووسی تصان میں ایک نے مرتے وقت ایک جماعت کووسی کیا تو یہ جماعت اُس وسی کے قائم مقام ہوگی اورا گراُس نے مرتے وقت دوسرے وصی کووصی کیا تواب تنہایہی پورے وقف پرمتصرف<sup>(5)</sup>ہوگا۔<sup>(6)</sup> (خانیہ ) مسکلہ ۲۰: واقف نے ایک شخص کووصی کر دیا<sup>(7)</sup> ہےاور بیشر ط کر دی ہے کہ وصی کووصی کرنے کا اختیار نہیں تو بیشر طفیح ہے اِس وصی کے بعد قاضی اپنی رائے سے کسی کومتولی مقرر کرے گا۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مسئله ۲۱: واقف نے بیشرط کی کہاس کا متولی عبداللہ ہوگا اور عبداللہ کے بعد زید ہوگا مگر عبداللہ نے اینے بعد کے لیے علاوہ زید کے دوسرے کومنتخب کیا تو زید ہی متولی ہوگاوہ نہ ہوگا جس کوعبداللہ نے منتخب کیا۔ یو ہیں اگرواقف نے بیشرط کی ہے کہ میری اولا دمیں جوزیادہ ہوشیار ہووہ متولی ہوگا مگر کسی متولی نے اپنے بعداینے داماد کومتولی کیا جو واقف کی اولا دمیں نہیں توبیہ متولی نہیں ہوگا بلکہ واقف کی اولا دمیں جو مستحق ہے وہ ہوگا۔ (9) (ردالمحتار)

مسئلہ ۲۲: دو شخصوں کوواقف نے متولی کیا ہے ان میں ایک نے قبول کیا اور دوسرے نے تولیت سے (10) اٹکار کر دیا تو قاضی اپنی رائے ہے اُس انکار کرنے والے کی جگہ کسی کومقرر کرے گا اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ جس نے قبول کیا قاضی اُسی کوتمام

- 🗗 ..... ذمه داری۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٩٠٢ ١٤٠.
  - €..... عمل دخل۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ١٠٤.
    - انظام كرنے والا منتظم \_
    - € ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في إجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢،ص٣٢٣.
      - 7 ..... یعنی مال وقف کے انتظام کی وصیت کردی۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٠٤٠.
- ◙ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، مطلب: شرط الواقف النظر لعبدالله... إلخ، ج٦، ص٣٥٦.
  - 🐠 .... متولی بننے ہے، مال وقف کامنتظم بننے ہے۔

توليت كابيان

بهارشر بعت صه وجم (10)

وکمال اختیارات <sup>(1)</sup> دیدے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسلم ۲۲: ایک شخص کووصیت کی کہ اتنی جائدادخرید کرفلاں کام کے لیے وقف کردینا تو یہی شخص اِس وقف کا متولی بھی ہوگااوراگرایک شخص کو وقف کامتولی بنایا پھرایک دوسرا وقف کیا جسکے لیے کسی کومتولی نہیں کیا ہے تو پہلامتولی اس دوسرے وقف کا متولی نہیں مگر جب کہ اُس شخص کووسی بھی کر دیا ہوتو دوسرے وقف کا بھی متولی ہے۔(3) (بحرالرأق)

مسکلہ ۲۲: واقف نے اپنی اولا دمیں سے دو کے لیے تولیت (<sup>4)</sup> رکھی ہے اور اُس کی اولا دمیں ایک مرد ہے اور ایک عورت تویہی دونوں متولی ہوں گےاورا گرواقف نے بیشرط کی ہے کہ میری اولا دمیں سے دومر دمتولی ہوئگے توعورت متولی نہیں ہوسکتی۔<sup>(5)</sup>(بحرالرائق)

مسکله ۲۵: متولی مرگیااور واقف زنده ہے تو دوسرامتولی خود واقف ہی مقرر کرے گااور واقف بھی مرچکا ہے تو اُس کا وصی مقرر کرے گااوروصی بھی نہ ہوتواب قاضی کا کام ہے، بیاپنی رائے سے مقرر کرے۔ (6) (عالمگیری)

مسکله ۲۲: واقف کے خاندان والے موجود ہوں اور اہلیت بھی رکھتے ہوں تو انھیں کومتولی کیا جائے اور اگریہ لوگ نااہل تھےاور دوسرے کومتولی کر دیا گیاا سکے بعداُن میں کوئی تولیت کےلائق ہوگیا تواس کی طرف تولیت منتقل ہوجائے گی اور اگرخاندان والےاس خدمت کومفت نہیں کرنا جا ہتے اور غیر شخص مفت کرنے کوطیار <sup>(7)</sup>ہے تو قاضی وہ کرے جو وقف کے لیے بہتر ہو۔(8)(عالمگیری) بیائس صورت میں ہے کہ واقف نے اپنے خاندان کے لیے تولیت مخصوص نہ کی ہواور اگر مخصوص کر دی تو دوسرے کومتو لی نہیں بنا سکتے مگراُ س صورت میں کہ خاندان والوں میں کوئی امین نہ ملتا ہو۔

مسکلہ ۲۷: متولی کو بیجھی اختیار ہے کہ مرتے وقت دوسرے کے لیے تولیت کی وصیت کر جائے اور بیدوسرا اُسکے بعد متولی ہوگا مگرمتولی کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ اسے نہیں ملے گا اسکے لیے بیضرور ہے کہ قاضی کے پاس درخواست کرے قاضی اسکے کام کے لحاظ سے وظیفہ مقرر کرے گابیضرور نہیں کہ پہلے متولی کو جو پچھ ملتا تھا وہی اسکوبھی ملے۔ ہاں اگر واقف نے ہرمتولی کے لیے

- 🗗 ..... ممل اختیارات \_
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص ٠ ١٠.
  - ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٨٧..
    - ◆ ..... مال وقف کی تکرانی ،سر براہی۔
  - 5 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٨٨.
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص١١٤.
- ❸ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٢١٤.

بهار شرایعت صد وام (10)

ایک رقم مخصوص کررکھی ہے تواب قاضی کے پاس درخواست دینے کی ضرورت نہیں بلکہ متولی سابق کی وصیت ہی کی بنا پر بیمتولی ہوگا اور واقف کی شرط کی بنا پرحق تولیت پائے گا۔اور قاضی نے کسی کومتولی بنایا تو اسکوحق تولیت اُسقدر نہیں ملے گاجو واقف کے مقرر كرده متولى كوملتاتها ـ (1) (فتح القدير)

مسكله 17 : متولى اپنى حيات وصحت مين دوسرے كواپنا قائم مقام كرنا چاہتا ہے بير جائز نہيں مگر جب كه عموماً تمام اختیارات اُسے سپر دہوں تو بیکر سکتا ہے۔(2) (عالمگیری)

مسكله ۲۹: چندا شخاص معلوم برايك جائدا دوقف ہے تو خود بيلوگ ايني رائے ہے كسى كومتولى مقرر كرسكتے ہيں قاضى سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسكله بسا: متولى مسجد كانتقال موكيا الل محلّه في رائ سے بغيرا جازت قاضى كسى كومتولى مقرر كيا تواضح (4) يه ب كه بيد ۔ شخص متولی نہیں کہ متولی مقرر کرنا قاضی کا کام ہے مگر اِس متولی نے وقف کی آمدنی اگر عمارت میں صرف کی ہے تو ضامن نہیں جب کہ قفی جائدادکوکرایه پردیا ہواورکرایہ وصول کر کے خرچ کیا ہو۔اور فتح القدیر میں فرمایا: بہرحال تاوان دینا پڑے گا کہ مفتے بہ<sup>(5)</sup>یہ ہے کہ وقف کوغصب کرے اُس سے جو کچھا جرت حاصل کرے گا اُس کا تاوان دینایر تاہے۔(6) ظاہر بیہے کہ بیتکم سلطنت اسلام کے لیے ہے جہاں قاضی ہوتے ہیں اور وہ ان امور کوانجام دیتے ہیں اور چونکہ اس وقت ہندوستان میں نہ تو قاضی ہے نہ اسلامی سلطنت الیی حالت میں اگراہل محلّہ کامتولی مقرر کرنا صحیح نہ ہوتو اوقاف<sup>(7)</sup> بغیر متولی رہ کرضائع ہوجا ئیں گے،لہذا یہاں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے دوسر نےول پرجس کوغیراصح کہاجا تا ہے فتو کی دینا جا ہے یعنی اہل محلّہ کا متولی مقرر کرنا جائز ہے اور جسے بیلوگ مقرر کریں گےوہ جائز متولی ہوگا اوراُس کے تصرفات مثلاً کرایہ وغیرہ پر دینا پھراُن کوضرورت میں صرف کرناسب جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسكراسا: ایک وقف کے دومتولی ہوگئے اِس طرح کدایک شہرے قاضی نے ایک کومتولی مقرر کیا اور دوسرے شہر کے قاضی نے دوسر شخص کومتولی کیا توالیے دومتولیوں کو پیضرورنہیں کہ اجتماع وا تفاق رائے سے تصرف(8)کریں ہرایک متولی تنہا بھی تصرف کرسکتا ہےاورایک قاضی کے مقرر کردہ متولی کودوسرا قاضی معزول بھی کرسکتا ہے جب کہاسی میں مصلحت ہو۔(9) (خانیہ)

- ❶ ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف،الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥٠.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ،ج٢،ص٢١٤.
  - € .....المرجع السابق.
  - **ھ**۔۔۔۔تیجے ترین قول۔ 🗗 .....یعنی اسی پرفتو ی ہے۔
    - ⑥ ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥.
  - 🗗 ..... يعنى جائيدا دِوقف اور مالِ وقف وغيره ـ ہ……معاملات طے کریں۔
  - ◙ ....."الفتا وي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٧٠٣.

يُثُرُّث: مجلس المدينة العلمية(دوُت اللاي)

بهار شریعت صه وجم (10)

مسکلہ استا: وقف کے کسی جز کو بیچ یا رہن کر دینا خیانت ہے۔ایسے متولی کومعزول کر دیا جائے گا مگروہ خودا پنے کو معزول نہیں کرسکتا بلکہ واقف یا قاضی اُسے معزول کریگا۔(1)(عالمگیری)

مسكله ساس : قاضى كے حكم سے متولى مال وقف كواسي مال ميں ملاسكتا ہے اور اس صورت ميں أس پرتاوان

مسکله ۱۳۳۳: متولی نے وقف کی کوئی چیز کرایہ پر دی اسکے بعدوہ متولی معزول ہو گیااور دوسرا اُسکی جگہ مقرر ہوا تو کرایہ دوسرا شخص وصول کرے گا پہلے کواب حق ندر ہااور اگر متولی نے وقف کے مال سے کوئی مکان خریدا پھراُسے بیچ کرڈالا توبیہ متولی مشتری <sup>(3)</sup>سےاس بیچ کاا قالہ <sup>(4)</sup>کرسکتا ہے جب کہ واجبی قیمت سے زیادہ پر نہ بیچا ہواورا گراس کومعزول کر کے دوسرا متولی مقرر کیا گیا توبید وسرابھی اُس کا قاله کرسکتاہے۔(5) (بحرالرائق)

مسكله ٣٥٠: وقفى زمين مين درخت بين اوران ك خراب مونے كا نديشه ب كه يه برانے مو كئ تو متولى كوچا ہے كه نے پودے نصب کرتارہے تا کہ باغ باقی رہے۔ (<sup>6)</sup> (خانیہ)

مسكله ٣٠٦: واقف نے متولی کے لیے حق تولیت جو پچھ مقرر کیا ہے اگر بلحاظ خدمت وہ كم مقدار ہے تو قاضى أجرت مثل تک اضافہ کر سکتا ہے۔<sup>(7)</sup> (ردا کمختار)

مسکلہ کے اور مقرر ہوتے ہیں اندرانہ ورسوم وغیرہ لگان (<sup>8)</sup> کے علاوہ کچھاور مقرر ہوتے ہیں ان میں جو چیزیں عرف کے لحاظ سے متولی کے لیے ہوں مثلاً جب کارندہ <sup>(9)</sup> گاؤں میں جاتے ہیں تو اُن کو پچھ ملتا ہےاور ما لک کے علم میں بیہ بات ہوتی ہے مگراس پر باز پُرس<sup>(10)</sup>نہیں کرتا توالیی رقمیں وغیرہ متولی کوملیں گی اورا گروہ چیزیں بطوررشوت دی گئی ہیں تا کہ دینے والوں کے ساتھ رعایت کرے مثلاً انڈے،مرغی وغیرہ تواس کالینانا جائز اورلیا ہوتو واپس کرے اورا گروہ آمدنی اِس قتم کی ہے کہاس کو

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٣.
  - 2 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٠٤.
  - €.....خريدار\_
  - 5 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص١٠٤٠١.
- ⑥ ...... "الفتا وى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٢٠٣.
  - ٦٦٩ ص٠٦ (دالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: المراد من العشر... إلخ، ج٦٠ ص ٦٦٩...

پُثُ شُ: مجلس المدينة العلمية(رموت اللاي)

بهار شرایعت حصه وجم (10)

ملا کر گویا وقف کےمحاصل پورے ہوتے ہیں مثلاً وقف کی زمین زیادہ حیثیت کی ہےاور کا شتکارلگان کے نام سے زیادہ دینانہیں چاہتا مگر نذرانہ وغیرہ کسی اور نام سے وہ رقم پوری کردیتا ہے تو ایسی آمدنی کو وقف کی آمدنی قرار دینا چاہیے اورمحاصل وقف (1) میں اسے شار کیا جائے۔<sup>(2)</sup> (روالحتار)

مسكله ۱۳۸ : متولى نے اپنى اولا ديا اپنے باپ دا داكے ہاتھ وقف كى كوئى چيز ہيچ كى يا ان كونو كرركھا يا أجرت بران سے کام کرایاییسب ناجائزہے۔(3) (درمختار)

مسکلہ **۳۹**: واقف نے اگرمتولی کے لیے بیا جازت دیدی ہے کہ خود بھی وقف کی آمدنی سے کھاسکتا ہے اور اپنے دوست احباب کوبھی کھلاسکتا ہے تو متولی اس شرط کی بموجب احباب کو کھلاسکتا ہے ورنہ ہیں۔(4) (خلاصہ)

مسكلہ مهم: قاضی نے متولی کے لیے مثلاً فیصدی دس رویے (5)مقرر کیے ہیں تو آمدنی سے دس فیصدی لے گا پنہیں کہ جملہ مصارف (6) کے بعد فیصدی دس روپے لے۔(7) (خلاصہ)

مسكما الله الله متولى كواختيار ب كه زمين وقف كوآباد كرنے كے ليے گاؤں آباد كرائے رَعايا(8) بسائے اس ليے كه جب تک مزارعین (9 نہیں ہوں گےزمین نہیں اُٹھے گی اور آمدنی نہیں ہوگی ،لہذا اگر ضرورت ہوتو گا وَں آباد کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگروقفی ز مین شہر سے متصل ہواور دیکھتاہے کہ مکانات بنوانے میں آمدنی زیادہ ہوگی اور کھیت رکھنے میں آمدنی کم ہےتو مکانات بنوا کر کراپیہ پردے سکتا ہےاورا گرمکانات میں بھی اوتناہی نفع ہو جتنا کھیت رکھنے میں تو مکان بنوانے کی اجازت نہیں۔<sup>(10)</sup> (فتح القدیر)

مسکلہ ۲۲۲: شورزمین (11)کو درست کرانے کے لیے وقف کاروپی پخرچ کرسکتا ہے مسافرخانہ کی کوئی آمدنی نہیں ہے اوراس میں ملازم رکھنے کی ضرورت ہے تا کہ صفائی رکھے اوراُس کے کمروں کو کھولے بند کرے تو اُسکے کسی حصہ کو کرایہ پردے کر

- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: في تحرير حكم... إلخ، ج٦٠ ص ٦٩١.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٩٩٦.
  - ....."خلاصة الفتاوي"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في نصب المتولى، ج٤، ص١١٤.
    - استان سےدس رویے۔
      استان میں سےدس رویے۔
  - 7 ..... "خلاصة الفتاوي"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في نصب المتولى، ج٤، ص ١١٤.
  - ❸.....کاشتکارلوگ ـ اسسزراعت کرنے والے، کاشتکار۔
    - ⑩....."فتح القدير"، كتاب الوقف،الفصل الاول في المتولى، ج٥،ص١٥٤.
      - ان قابل زراعت زمین ـ

يُثُ ثُن: مجلس المدينة العلمية(دموت اللاي)

توليت كابيان

بهارشر بعت صه وجم (10)

اُسکی آمدنی سے ملازم کی تنخواہ دے سکتا ہے۔ (<sup>1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۳: قفی عمارت جھک گئی ہے جس سے پروس (2) والوں کواپنی عمارت کے خراب ہونے کا ڈرہے، وہ لوگ متولی <sup>(3)</sup>سے درست کرانے کو کہتے ہیں مگرمتولی درست نہیں کرتا انکار کرتا ہے اور وقف کا روپیہ موجود ہے تو متولی کو درست کرانے پرمجبور کر سکتے ہیں اور اگر وقف کارو پینہیں ہے تو قاضی کے پاس درخواست کریں، قاضی تھم دیگا کہ قرض لے کراُسے ٹھیک کرائے۔(<sup>4)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۱۳۲۲ قفی زمین میں متولی نے مکان بنایا چاہے وقف کے روپے سے بنایا یا اپنے روپے سے بنایا مگر وقف کے لیے بنایا یا کچھنیت نہیں کی اِن صورتوں میں وہ وقف کا مکان ہے اورا گراپنے رویے سے بنایا اوراپنے ہی لیے بنایا اوراس پر گواہ بھی کرلیا تو خوداس کا ہےاور دوسرا شخص بنا تااور کچھنیت نہ کرتا جب بھی اُسی کا ہوتا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۵۵: متولی نے وقف کی مرمت وغیرہ میں اپنا ذاتی روپہیصرف کردیا اور بیشرط کر لی تھی کہ واپس لے لول گا تو واپس لے سکتا ہے اورا گروقف کاروپیا ہے کام میں صرف کردیا پھراُ تناہی اپنے پاس سے وقف میں خرچ کردیا تو تاوان سے بری ہے۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری، فتح القدیرِ) مگراییا کرناجا ئزنہیں اورا گروقف کےروپےاپنے روپے میں ملادیے تو کُل کا تاوان دے۔

مسکله ۲۲ منولی یا مالک نے کرایہ دار کو عمارت کی اجازت دیدی اُس نے اجازت سے تعمیر کرائی تو جو پچھ خرج ہوگا کرایہ دارمتولی یا مالک سے لے گا جب کہ اُس عمارت کا بیشتر تفع مالک کو پہنچتا ہواور اِس نئی تغمیر سے مکان کونقصان نہ ینچے۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٧٤: وقف خراب مور ما ہے متولی بیر چاہتا ہے كه اس كا ایك جزئيج كرے أس سے باقی كی مرمت كرائے تو اُس کواختیارنہیں اورا گرقفی مکان کاایک ایساحصہ بچے دیا جومنہدم <sup>(8)</sup> نہتھااورمشتری <sup>(9)</sup>اُسےمنہدم کرائے گایا درخت تازہ بچے دیا تو یہ بیج باطل ہے پھرا گرمشتری نے مکان گروا دیا یا درخت کٹوا دیا تو قاضی ایسے متولی کومعزول کرے کہ خائن ہے اوراُس مکان یا

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٤١٤.

<sup>۔۔۔۔</sup> پڑوس۔ ﴿ وَاللَّهِ مِعَالَ كَرِبْ وَاللَّهِ مِعَالَ كَرِبْ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

٣٠٢ ص ١٠٤ الفتا وى الخانية "، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٢٠٣.

<sup>₫.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف....إلخ،ج٢،ص٥١ ٢٠٤١.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٦. و"فتح القدير"، كتاب الوقف،الفصل الاول في المتولى، ج٥٠ص٠٥٠.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٦.

ئراہوا۔ 9....خ پیرار۔

توليت كابيان

درخت کا تاوان لےاوراختیار ہے کہ بائع سے تاوان لے یامشتری سے اگر بائع سے تاوان لے گا بیچ نافذ ہوجائے گی اورمشتری سے لے گا توباطل رہے گا۔(1)(عالمگیری)

مسکلہ ۱۲۸ وقف کے پھلدار درختوں کو بیچنا جائز نہیں اور کاٹنے کے بعد پچ سکتا ہے اور نہ پھلنے والے درخت ہوں تو اُنھیں کاٹنے سے پہلے بھی چھ سکتے ہیں اور بید<sup>(2) ج</sup>ھاؤ<sup>(3)</sup> زکل <sup>(4)</sup> وغیرہ جو کاٹنے سے پھرنکل آتے ہیں آنھیں تو بیچنا ہی چاہیے كه بيخودآ مدنى وقف مين داخل بين \_(5) (عالمگيري)

مسكله ٩٧٩: واقف نے متولی کے لیے حق تولیت رکھا ہے تو تولیت كی خدمت انجام دينے پروه ملتار ہے گا اور متولی كووہى کام کرنے ہونگے جومتولی کیا کرتے ہیں مثلاً جائداد کواجارہ پر دینا وقف میں کچھکام کرانے کی ضرورت ہے تو اسے کرانا محاصل وصول کرنامستحقین پرتقسیم کرنا وغیرہ متولی کو بیضرور ہوگا کہ امور تولیت (<sup>6)</sup> میں بالکل کوتا ہی نہ کرے اور جو کام عادۃ متولی کے ذمہ نہیں ہوتے بلکہ مزدوروں سے متولی کام لیا کرتے ہیں ایسے کام کا مطالبہ متولی سے نہیں کیا جاسکتا کہ اُس نے خود کیوں نہیں کیا بلکہ ا گرعورت متولی ہے تو وہی کام کر مگی جوعورتیں کیا کرتی ہیں مردوں کے کام کاباراُس پرنہیں ڈالا جاسکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٥٠: متولى في الرمز دورول كساته وه كام كيا جومز دوركرت بي اوراسك فرائض سے بيكام نه تقا تو إسكى أجرت متولى نهيس ليسكتا ـ <sup>(8)</sup> (بحرالرائق)

مسكله ا۵: متولی پراہل وقف نے دعویٰ کیا کہ یہ پچھ کا منہیں کرتا اور واقف نے حق تولیت اسکے لیے جو پچھ رکھا ہے وہ کام کے مقابلہ میں ہے،لہٰذا اسکونہیں ملنا چاہیے تو حاکم متولی پرایسے کام کا بارنہیں ڈالے گا جومتولی نہ کرتے ہوں۔<sup>(9)</sup>(بحرالرائق)

مسكم ١٥٤ متولى اگراندها بهرا كونگا موكيا مكر إس قابل ب كهلوگون سه كام ليسكتا ب توحق توليت ملے گا ورنه

پُثُ شُ: مجلس المدينة العلمية(دمُوت اسلای)

الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٤.

ایک قسم کا درخت جس کی شاخیس لچکدار ہوتی ہیں اوراس کی لکڑی سے ٹو کریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔

ایک شم کا بودا جودر یا کے کنارے اُ گتا ہے، اس سے بھی ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔

<sup>₫.....</sup>مرکنڈا۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢، ص١٧.

انتظامی معاملات۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ٤٠٥.

البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٩٠٥.

ᡚ.....المرجع السابق.

بهارشر بعت حصه وام (10)

نہیں ۔متولی پرکسی نے طعن کیا کہ مثلاً خائن <sup>(1)</sup>ہے تو فقط لوگوں کے کہد دینے سے اُس کاحق تولیت <sup>(2)</sup> باطل نہیں ہوگا اور نہ اُسے تولیت سے جدا کیا جائے گا بلکہ واقع میں خیانت ثابت ہوجائے تو برطرف کیا جائے گا۔اور حق بھی بند ہوجائے گا اورا گر پھراُسکی حالت درست وقابل اطمینان ہوجائے تو پھراُ وسے متولی کر دیا جائے اور حق تولیت بھی دیا جائے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۵۳: اگر قاضی اس کومناسب جانتا ہے کہ متولی کے ساتھ ایک دوسرا شخص شامل کردے کہ دونوں مل کر کام کریں تو شامل کرسکتا ہے اور حق تولیت میں سے بچھا سے بھی دینا جا ہے تو دے سکتا ہے اور اگر حق تولیت کم ہے کہ دوسرے کوائس میں سے دینے میں پہلے کے لیے بہت کمی ہو جائے گی تو دوسرے کو وقف کی آمدنی سے بھی دےسکتا ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری) اور دوسرے شخص کواس وجہ سے شامل کیا کہ متولی کی نسبت بچھ خیانت کا شبہہ تھا تو تنہا متولی کوتصرف کرنے کا <sup>(5)د</sup>ق ندر ہااورا گریہ وجهبیں تو متولی تنہا تصرف کرسکتا ہے۔(6) (درمختار)

مسكریم 10: واقف نے متولی کے لیے اجر مثل سے زیادہ مقرر کیا تو حرج نہیں قاضی وغیرہ کوئی دوسر اشخص اجر مثل سے زیادهٔ نہیں مقرر کرسکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسكله ۵۵: واقف نے كام كرنے والے كے ليے پچھ مال مقرر كيا ہے تواسے بيرجا ئزنہيں كہ خود كام نہ كرے اور دوسرے کواپنی جگہ مقرر کر کے وہ رقم بھی اسکے لیے کردے ہاں اگر واقف نے اسے ایسا اختیار دیا ہے تو ہوسکتا ہے۔(8) (عالمگیری)

مسله ٢٥: متولى وقف ك كام كے ليے ملازم نوكرر كھ سكتا ہے اوران كى تنخواہ دے سكتا ہے اوران كوموقوف كركے اُن کی جگہدوسرے رکھ سکتاہے۔<sup>(9)</sup> (فتح القدیر)

**مسئله ۵۵**: متولی کوجنون مطبق ہو گیا یعنی ایک سال جنون کو گزر گیا تو تولیت سے علیحد ہ ہ کر دیا جائے اور اگریشخص

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٥٢٤.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٥٢٥.

  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ، ج٦،ص٧٠٢.
- 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٥٢٥.
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٢٢.
  - القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥٠ص٠٥٠.

يْثِ شُ: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

بهارشر يعت حصد وبم (10)

اچھاہو گیااور کام کے لائق ہو گیا تواسے تولیت پر مامور <sup>(1)</sup> کیا جاسکتا ہے۔ <sup>(2)</sup> (فتح القدیر )

مسکله ۵۸: واقف نے ایک شخص کومتولی کیا اور بیشرط کردی کہا گرچہ قاضی اُسے معزول کردے مگر جو وظیفہ میں نے اُسکے لیے مقرر کیا ہے معزولی کے بعد بھی اُسے دیا جائے یا اُسکے بعد اُسکی اولا دے لیے بعد نسلاً بعد نسل جاری رہے بیشر طبیح ہے اور اِسی کے موافق عمل ہوگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسله ۵: وقف کرنے کے بعد مرگیا قاضی نے بیاوقاف ایک شخص کوسپر دکر دیئے اور آمدنی کا دسوال حصداس کا رندہ کے لیےمقرر کیااوراوقاف میں ایک پن چکی ہے جو بالمقطع ایک شخص کے کرایہ میں ہےا سکے لیے کارندہ کی ضرورت نہیں وہ وقف والےخود ہی اسکا کرایہ وصول کر لیتے ہیں تو چکی کی آمدنی کا دسواں حصہ کارندہ کونہیں ملےگا۔(4) (خانیہ)

مسكله ۲: متولى نے مدتوں تك كام بى نہيں كيا اور قاضى كواطلاع بھى نہيں دى كها سے معزول كر كے دوسر كومتولى کرتا پھربھی وہ متولی ہے بغیر معزول کیے معزول نہ ہوگا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

### اوقاف کے اجارہ کا بیان

**مسکلہ!** متولی نے قفی مکان باز مین کواجارہ پر دیا پھر مرگیا تواجارہ بدستور باقی رہےگا۔ یو ہیں واقف نے کرایہ پر دیا ہو پھر مرگیا جب بھی یہی تھم ہے۔ جومتولی ہے وقف کی آمدنی بھی خوداُسی پرصرف (<sup>6)</sup>ہوگی اُس نے وقف کوا جارہ پر دیا اور مدت ا جارہ پوری ہونے سے پہلےفوت ہو گیا جب بھی اجارہ نہیں ٹوٹے گا۔ یو ہیں اگر قاضی نے مکانات موقو فیہ <sup>(7)</sup>کو کرایہ پر دیدیا ہے اسکے بعدمعزول ہو گیا تواجارہ ہاتی ہے۔(8) (عالمگیری)

مسكله ا: كرابيدار سے پيشكى كرابيكيرمستحقين برتقسيم كرديا گيا پھرمدت اجاره پورى مونے سے پہلےان ميں سےكوئى مرگیا توتقسیم توڑی نہیں جائے گی۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص١٥٠...
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٢٢.
- ◆ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسحداً... إلخ، ج٢، ص٣٠٣.
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٢٢.
  - **-ੴ.....6**
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٨١٨.
- ⑨ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٨١٤.

بهارشر بعت حصه وجم (10)

مسکلہ ۳: وقف کا مال کا شتکار نے کھالیا متولی نے اُس سے پچھ کم پرصلح کی اگر کا شتکارغنی ہے توصلح نا جا ئز ہے اور فقیر ہے تو جائز ہے، جبکہ وہ وقف فقرا پر ہواور اگر وقف کےمستحق مخصوص لوگ ہوں تو اگر چہ کا شتکار فقیر ہو کم پر مصالحت جائز نہیں ۔ یو ہیں اِس صورت میں وقفی زمین یا مکان کو کم کرایہ پرفقیر کو بھی دینا نا جائز ہےا ورفقرا پر وقف ہوتو جائزہے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ، بحرالرائق)

مسكله ا: وقفی مكان كوتین سال كے لیے سورو پییسال كرايه پر دیا اور تین شخص اِس وقف كی آمدنی كے حقدار ہیں ایک سال گزرنے پران میں کا ایک فوت ہوگیا پھرایک سال اور گزرنے پر دوسرا شخص مرگیا اور تیسرا باقی ہے تو پہلے سال کی رقم پہلے کے در نثاور دوسرے اور تیسرے شخص کے درمیان برابر تین حصہ پرتقسیم ہوگی اور دوسرے سال کی رقم دوسرے کے ور ثثاور تیسرے میں نصفا نصف تقسیم ہوگی۔ پہلی میت کے ورثہ اس میں سے نہیں پائیں گے اور تیسرے سال کی رقم صِرف اِس تیسرے کو ملے گی۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسکلہ ۵: اوقاف کے اجارہ کی مدت طویل نہیں ہونی جا ہے، تین سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر دینا جائز نہیں۔ (3) (فتح القدير) اورا گرواقف نے کرايه کی کوئی مدت بيان کردی ہے تو اُسکی يا بندی کی جائے اور نه بيان کی ہوتو مکانات کوايک سال تک کے لیے اور زمین کو تین سال تک کے لیے کرایہ پر دیا جائے مگر جب کہ صلحت اسکے خلاف کو مقتضی ہو<sup>(4)</sup> تو جو تقاضائے مصلحت <sup>(5)</sup> ہووہ کیا جائے اور بیز مانہ اور مواضع <sup>(6)</sup> کے اعتبار سے مختلف ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسکلہ Y: واقف نے بیشرط کردی ہے کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے کرایہ پر نہ دیا جائے مگر وہاں ایک سال کے لیے کرایہ پر کوئی لیتا ہی نہیں زیادہ مدت کے لیے لوگ مانگتے ہیں تو متولی شرطِ واقف کے خلاف کر کے ایک سال سے زیادہ کے لیے نہیں دے سکتا۔ بلکہ بیمعاملہ قاضی کے پاس پیش کرے اور قاضی سے اجازت حاصل کرے ایک سال سے زیادہ کے لیے

الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في إحارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢،ص٥٣٣.

و"البحرالر اثق"،كتاب الوقف،ج٥،ص٦٠٤.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٨١٤.

<sup>€..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف،الفصل الاول في المتولى، ج٥،ص١٥٤.

عنیاس کے خلاف میں بہتری ہو۔
 سبعملائی کا تقاضا، بھلائی کے مطابق۔

<sup>6 .....</sup>وقت اور علاقول\_

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٦١٣.

بهارشريعت حصد وبم (10)

دےاوراگر وقف نامہ میں یوں ہو کہا یک سال سے زیادہ کے لیے نہ دیا جائے مگر جب کہاس میں نفع ہو تو خود واقف<sup>(1)</sup>بھی دے سکتا ہے، قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسکلہ **ے**: اوقاف کواجرمثل کے ساتھ کرایہ پر دیا جائے لیعنی اس حیثیت کے مکان کا جو کرایہ وہاں ہویا اس حیثیت کے کھیت کا جولگان<sup>(3)</sup>اُس جگہ ہواُس سے کم پر دینا جائز نہیں بلکہ جس شخص کواوقاف کی آمد نی ملتی ہےوہ خود بھی اگر چاہے کہ کرا بیہ یالگان کم لے کردے دوں تونہیں دے سکتا۔ (<sup>(4)</sup> ( درمختار، روانمختار )

مسكله ٨: قفى دوكان واجبي كرابيه (5) پركرابيداركود يدى اسكے بعددوسرا شخص آتا ہے اورزياده كرابيديتا ہے توپہلے اجاره کوفتخ نهیں کیا جاسکتا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسكله و: تين سال كے ليے زمين اجاره پردى ايك سال پورا مونے پر كرايد كانرخ كم موكيا تواجاره فنخ نہيں موگا۔ يو بي اگرایک سال کے بعد زیادہ لوگ اسکے خواہشمند ہوئے اور کراید کانرخ <sup>(7)</sup>بڑھ گیا جب بھی اجارہ فنخ نہیں ہوسکتا۔<sup>(8)</sup> (خانیہ)

**مسکلہ • ا**: متولی نے چندسال کے لیے اجارہ پر زمین دی تھی اور متولی فوت ہو گیا پھرمستا جر <sup>(9) بھ</sup>ی مر گیا اور اسکے ور ثہ نے کاشت کی توغلہان لوگوں (یعنی مستاجر کے ورثہ) کو ملے گا اوران سے زمین کا لگان نہیں لیا جائے گا، کہ مستاجر کی موت سے اجارہ فتنخ ہوگیا بلکہ زمین میں ان کی زراعت سے جونقصان ہواہے وہ لیا جائے گا اور بیمصالح وقف میں صرف ہوگا (10)،جن پر وقف ہےاُن کوئیں دیاجائے گا۔(11) (خانیہ)

مسئلهاا: متولى في اجرمثل يه كرايه براجاره ديا توليني والي واجرمثل دينا هوگا اور أجرت كا ذكرنه كياجب بهي يهي حكم ہے۔ یو ہیں بیٹیم کی جائداد کو کم کرایہ پر دیریا تو واجبی کراید دینا ہوگا۔ (12) (خانیہ)

- ❶.....بہارشریعت کے تمام نسخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی مذکورہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ'' روالمحتار میںاس مقام پر "واقف "كاذكرنبيل بلكه" متولى " نذكور بـ " ـ ... عِلْمِيه
  - ◘ ....."الدرالمختار"،كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،ج٦،ص٢١٢.
    - اسدزرآ مدن جوزمین سے حاصل ہو۔
- ◘ ....."الدرالمختاروردالمحتار"،كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:استئجارالدار...إلخ،ج٦١٦س.٦١٦
  - ارائج کرایہ جوعمومالیا جاتا ہے۔
  - € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٩١٤. 🗗 ..... بھاؤ۔
    - € ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإحارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٢٢٣.
    - عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی وقف کی تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و تعمیر و در تقی میں خرچ ہوگا۔

       اللہ عنی و تعمیر و تع
    - ❶....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢،ص٣٢٣\_٣٢.
      - ٢٠٠٠٠. "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٢٢.

يُّ شُ: مجلس المدينة العلمية(دوست اللاي)

برارشر بعت صد وبم (10)

مسكله ۱۲: ايك شخص مثلاً آئھ روپ كرايد ين كوكهتا ہے اور دوسرا دس، مگريدس دينے والانادہند (۱) ہے تو اسكونه ديا جائے،آٹھووالےکودیاجائے۔<sup>(2)</sup> (بحرالرائق)

مسكله ۱۳ قفی زمین کومتولی خوداین اجاره مین نهیس لے سکتا که خودم کانِ موقوف (3) میں رہے اور کرایہ دے یا کھیت بوئے اور لگان دے البتہ قاضی اسکوا جارہ پر دے تو ہوسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ ) اور اجرمثل سے زیادہ کرایہ پر لے تو ہوسکتا ہے۔ یو ہیں اپنے باپ یا بیٹے کو بھی کرایہ پرنہیں دے سکتا مگر جب کہ بہنبت دوسروں کے ان سے زیادہ کرایہ لے۔<sup>(5)</sup> (بحرالرائق) مسكليه ان قفى زمين كرايه بركيكر كسى ناس ميس مكان بنايا اوراب زمين كاكرايه بهلے سے زيادہ ہوگيا تواگر مالك مكان زيادہ

کرار دینے کے لیے طیار <sup>(6)</sup> ہے تو زمین اُسی کے کرار میں رہنے دیں ورنہ اُس سے کہیں اپنا عملہ <sup>(7)</sup> اُٹھا لے اور زمین کو خالی کردے۔

(8) (عالمگیری)اوراگراجاره کی مدت پوری ہو چکی ہے تو اختیار ہے جا ہے اُسی کوزیادہ کرایہ لے کردیں یادوسر ہے کو۔<sup>(9)</sup> (ردامختار)

مسكله11: مكانِ موقوف كوعاريت دينا بغير كراييسي كورب كے ليے ديدينا ناجائز ہے اور رہنے والے كوكرايي دينا پڑیگا۔ یو ہیں جو شخص متولی کی بغیرا جازت رہنے لگا اُسے بھی جو کرایہ ہونا چاہیے دینا ہوگا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ **۱۱**: مکانِ موقوف کومتولی نے بیچ کر دیا<sup>(11)</sup> پھریہ متولی معزول ہو گیا اور دوسرا اسکی جگہ متولی ہوا، اس نے

مشتری پر دعویٰ کیااور قاضی نے بچ باطل ہونے کا حکم دیا تو مشتری (12)کواتنے دنوں کا کرایہ بھی دینا ہوگا۔ (13) (خانیہ )

مسکلہ کا: روپے اشر فی لینی ثمن کے علاوہ مثلاً اسباب (14) کے بدلے میں اجارہ کیا (15) تو جائز ہے اور اسوفت

اس سامان کون کی کروقف کی آمدنی میں داخل کرے۔(16) (عالمگیری)

مسكله 18: وقفی زمین كوخودمتولی بهی وقف كی طرف سے كاشت كرسكتا ہے اوراس صورت میں مزدوروں كی أجرت

السادا ئىكى مىں ئال مثول اور تاخیر كرنے والا۔

₃.....وقف شده مکان۔ البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٠٠٥.

- ◘ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٢٢٣.
  - 5 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤٩٣.

🗗 .....عمارت کی تعمیر کاتمام ساز وسامان 🗕

- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٢٤.
- ۱۹ ---- "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، مطلب مهم: في معنى قولهم... إلخ، ج٦، ص٩١٩..
  - ⑩ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٠٢٤.
    - Ф.....نچوريا\_ ք ..... خریدار۔
  - ◙ ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في الإجارةالإوقاف ومزارعتها، ج٢،ص٥٣٠.
    - 🗗 .....تھیلے پر دیا۔ 🗗 .....ساز وسامان ـ
  - € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٢٢.

پيُّ ش: مجلس المدينة العلمية(دموت اسلام)

اوقاف کے اجارہ کا بیان

بهارشر ايعت حصه وايم (10)

وغيره وقف سے اداكر كا -(1) (عالمگيري)

**مسکلہ9ا**: قفی مکان کرایہ پر دیااور شکست ریخت <sup>(2)</sup>وغیرہ کرایہ دار کے ذمہر کھی تواجارہ باطل ہے، ہاں اگر مرمت کے لیے کوئی رقم معین کردی کہاتنے روپے مرمت میں صرف کرنا تو جائز ہے۔ (3) (عالمگیری)

**مسکلہ ۲۰**: فقیروں پرایک مکان وقف ہے کہاس کی آمدنی فقرا کودی جائے گی اس مکان کوایک فقیرنے کرایہ پرلیا تو کرایه چونکه فقیر بی کودیا جاتا ہے، لہذا جتنا اسکودینا ہے اُتنا کرایہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسكها: جس شخص يرمكان وقف ہے وہ خود إس مكان كوكرايد يرنہيں دے سكتا جبكه بيه تولى نه ہو۔ (<sup>5)</sup> (درمختار) مسکلہ ۲۲: مکان یا کھیت کو کم پر دیدیا تو ہے کمی مستاجر (<sup>6)</sup>سے پوری کرائی جائے گی متولی سے وصول نہ کریں گے مگر متولی سے سہوا ورغفلت کی بنا پر ایسا ہوا تو درگز رکریں گےاور قصداً ایسا کیا تو خیانت ہے،معزول کر دیا جائے گا بلکہ خودوا قف نے قصداً کم پردیاہے تواسکے ہاتھ ہے بھی وقف کو نکال لیں گے۔(7) ( درمختار، روالمحتار )

مسكم ۲۲: قفی زمین اگر عشری ہے تو عشر کا شتكار پر ہے اور خراجی ہے تو خراج وقف كى آمدنی سے دیا جائے گا۔(8) مسکلہ ۲۲: وقف پر کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی اور آمدنی کاروپیہ موجود نہیں ہے تو قاضی سے اجازت کیکر قرض لیا جاسکتا ہے۔بطورخودمتولی کوقرض لینے کا اختیار نہیں۔ یو ہیں خراج کاروپید دینا ہے تو اسکے لیے بھی با جازت قاضی قرض لیا جائے گا یعنی جبکہاس سال آمدنی ہی نہ ہوئی اوراگر آمدنی ہوئی مگرمتولی نے مستحقین پڑتھیم کردی خراج کے لیے ہیں رکھی تو خراج کی قدر متولی کوتاوان دینا ہوگا۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۵: وقف کی طرف سے زراعت کرنے کے لیے تخم (10) وغیرہ کی ضرورت ہے اور روپی خرچ کے لیے موجود

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ ،ج٢،ص٢٢١.
  - 2 ..... ٹوٹ پھوٹ کی تغییر ومرمت۔
- €....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ ،ج٢،ص ٢٢١.
- ◆ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ ، ج٢،ص ٢٢١.
  - 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦٠ص٢٢٢.
    - 6 .....اجرت ير لينے والا به
- ١٦٢٣.... الدرالمختار وردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، مطلب: اذا آجر المتولى بغبن... إلخ، ج٦٢٣...
  - ❸ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ ،ج٢،ص٢٤.
  - ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ ، ج٢،ص٢٤.

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دوس اللهي)

بهارشريعت حصد وبم (10)

نہیں ہے تو قاضی سےاجازت لے کراسکے لیے بھی قرض لے سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۷: وقفی مکان کے متصل دوسرامکان ہے بیچ میں ایک دیوار ہے جودوسرے مکان والے کی ہےوہ دیوار گرگئی پھر ما لک مکان نے دیواراُ ٹھوائی <sup>(2)</sup>گروقف کی حدمیں اُٹھائی تو متولی اُس دیوارکوتو ڑوادیگااورمتولی بیچاہے کہاُسے قیمت دیکر د یواروقف کی کرلے بیجائز نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسکلہ کا: وقف کی زمین میں درخت تھے جو چی ڈالے گئے اور ہنوز (4) کا ٹے نہیں گئے کہ خریدار کو وہی زمین اجارہ میں دی گئی اگر درخت جڑسمیت بیچے گئے تھے تو زمین کا اجارہ جائز ہے اور اگر زمین کے اوپر اوپر سے بیچے گئے تو اجارہ جائز نہیں۔<sup>(5)</sup>(خانیہ)

مسله ۲۸: گاؤں وقف ہے اور وہاں کے کاشتکار بٹائی (<sup>6)</sup> پر کھیت اُو یا کرتے ہیں اُس گاؤں میں قاضی کی طرف سے کوئی حاکم آیا جس نے کسی کولگان (7) پر کھیت دیدیافصل طیار ہونے پر متولی آیا اور حسب دستور بٹائی کرانا چاہتا ہے لگان کے رویے نہیں لیتا توجومتولی جا ہتاہے وہی ہوگا۔(8) (خانیہ)

مسلم ۲۹: قفی زمین کسی نے عصب کرلی (9) اور غاصب نے اپنی طرف سے پچھاضافہ کیا ہے اگر بیزیادت (10) مال متقوم (11) نہ ہومثلاً زمین کو جوت کر (12) ٹھیک کیا ہے یا اُس میں نہر کھدوائی ہے یا کھیت میں کھاد ڈلوائی ہے جومٹی میں مل گئی توغاصب سے زمین واپس لی جائے گی اوران چیزوں کا کچھ معاوضہ ہیں دیا جائے گااورا گروہ زیادت مال متقوم ہے مثلاً مکان بنایا ہے یا پیڑ (13) لگائے ہیں تواگر مکان یا درخت کے نکا لنے سے زمین خراب نہ ہوتو غاصب سے کہا جائے گاا پناعملہ (14) اُٹھالے یا پیڑ

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ ،ج٢،ص٢٢٤.
  - 🗗 .....بنوا کی۔
  - € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢٣.
    - €....اجھی تک۔
- € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢ ٤،٣٣.
  - 🗗 ..... مُصِلِح ير ـ 6.....بالهمى تقشيم به
  - ❸....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل في الإجارةالاوقاف ومزارعتها، ج٢،ص٢٤...
    - 🗨 ....زبردی قبضه میں لے لی۔ ؈....اضافهه
    - 🛈 ..... قيمت ركضے والا مال \_ 🗗 ..... بل چلا کر۔
- المبية عنى عمارت كى تغيير كاتمام ساز وسامان ، عمارت كالمبيه.... B .....ورخت ـ

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلاى)

اُ کھاڑ لےاورز مین خالی کر کے واپس کردےاورا گرمکان یا درخت جدا کرنے میں زمین خراب ہو جائے گی تو اُ کھڑے ہوئے درخت یا نکالے ہوئے عملہ کی قیمت غاصب کو دی جائے گی اور غاصب کو یہ بھی اختیار ہے کہ زمین کے اوپر سے درخت کو اسطرح کاٹ کے کہ زمین کونقصان نہ پہنچے۔(1) (خانیہ)

### دعویٰ اور شھادت کا بیان

مسكلما: مكان يازمين بيح كردى اب كهتا ب أسكومين نے وقف كرديا تھا إس بيان براگر گواه نہيں پيش كرتا ہے اور مدعی علیہ <sup>(2)</sup>سے حلف<sup>(3)</sup>لینا حیا ہتا ہے تو اُسکی بات نہیں مانیں گے اور حلف نہ دیں گے اور گواہ سے وقف ہونا ثابت کر دے تو گواہ مقبول ہیں اور بچ باطل۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) اورمشتری ہے اُنے دنوں کا کرایہ لیا جائے گا جب تک اُس کا قبضہ تھا اور مشتری (5) ثمن کے وصول کرنے کے لیے اِس جا کداد کواینے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا۔ (6) (درمختار)

مسكله ا: وقف ك متعلق بدون دعوى (<sup>7)</sup> ك بهي شهادت قبول كرلي جاتى ہے إسى وجه سے باوجود مدى ك كلام متناقض (<sup>8)</sup>ہونے کے وقف میں شہادت قبول ہوجاتی ہے کہ تناقض سے دعویٰ جاتار ہااور شہادت بغیر دعویٰ ہوئی۔<sup>(9)</sup> ( درمختار ) مسلم ١٠ اصل وقف ميں اگر چه بغير دعوى بھى شہادت قبول ہوتى ہے مگر سى شخص كاكسى وقف كے متعلق حق ثابت ہونے کے لیے دعویٰ شرط ہے بغیر دعویٰ گواہی کوئی چیز نہیں مثلاً ایک شخص کسی وقف کی آمدنی کا حقدار ہے اور گواہوں سے حقدار ہونا ثابت بھی ہوتو جب تک وہ خود دعویٰ نہ کرےاُس کاحق فقرا کودیں گےخوداُسکونہیں دیں گے۔<sup>(10)</sup> ( درمختار )

❶ ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في إجارة الأوقاف ومزارعتها، ج٢،ص٤٣٣.

<sup>2 ....</sup>جس پردوئ كياجائـ۔ € .....قتم۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة،الفصل الاول، ج٢،ص٠٤٣.

<sup>5 ....</sup>خريدار ـ

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الوقف، ج٢، ص٥٥-٥٦.

<sup>🗗 .....</sup>دعوی کے بغیر۔

ئالف معنى ـ

③ "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج ٦، ص ٦٢٦.

<sup>🕡 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص ٦٢٧.

وعوى اورشهادت كابيان

بهار شرایعت صد ونم (10)

**مسکلہ ہم**: کسی زمین کی نسبت پہلے ہے کہاتھا کہ بیفلاں پر وقف ہےاب دعوی کرتا ہے کہ مجھ پر وقف ہے تو چونکہ اُسکے قول میں تناقض <sup>(1)</sup>ہے، لہذا دعویٰ باطل و نامسموع <sup>(2)</sup>ہے۔ <sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسكله ۵: تحسی جائداد کی نسبت بیدعوی که وقف ہے سُنانہیں جائے گا بلکہ اگر دعویٰ میں بیجھی ہو کہ میں اُسکی آمدنی کا مستحق ہوں جب بھی مسموع نہیں تا وفتیکہ دعویٰ میں بیرنہ ہو کہ میں اُس کا متو لی ہوں ۔ دعویٰ مسموع نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ فقط ا سکے دعویٰ کے بناپر قابض پر حلف نہیں دیں گے ہاں اگر گواہ گواہی دیں تو گواہی مقبول ہوگی۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مسكله Y: مشترى نے بائع (5) پر دعوىٰ كيا كہ جوز مين تونے ميرے ہاتھ بيع كى ہے بيدوقف ہے جھ كواسكے بيجنے كاحق نہ تھا یہ دعویٰ مسموع نہیں بلکہ بید عویٰ متولی کی جانب سے ہونا جا ہیےا ورمتولی نہ ہوتو قاضی اپنی طرف سے کسی کومتولی مقرر کرے گا جومقدمہ کی پیروی کرے گااور وقف ثابت ہونے پر بیچ باطل ہوجائے گی اور مشتری کوشن واپس ملے گا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ 2: قاضی نے کسی جائداد کے متعلق وقف کا فیصلہ دیا تو صرف مدعی کے مقابل یہ فیصلہ ہیں بلکہ سب کے مقابل ہے یعنی فیصلے دوشم کے ہوتے ہیں ،بعض فیصلے صرف مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان میں ہیں دوسروں سے اسکوتعلق نہیں مثلًا ایک شخص نے دوسرے کی کسی چیز پر دعوی کیا کہ بیمیری ہے اور قاضی نے فیصلہ دیدیا تو یہ فیصلہ سب کے مقابل میں نہیں ہے بلکہ تیسرا شخص پھر دعوی کرسکتا ہے اور چوتھا پھر کرسکتا ہے ، وعلیٰ ہذاالقیاس۔اوربعض فیصلے سب کے مقابل میں ہوتے ہیں کہا ب دوسرا دعویٰ ہی نہیں ہوسکتا مثلاً ایک شخص پرکسی نے دعویٰ کیا کہ بیمیراغلام ہےاُس نے جواب دیا کہ میں آزاد ہوں اور قاضی نے حریت (7) کا حکم دیا تواب کوئی بھی اُسکی عبدیت (8) کا دعویٰ نہیں کرسکتا یا کسی عورت کو قاضی نے ایک شخص کی منکوحہ ہونے کا حکم دیا تو دوسرااینی منکوحہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔

- 🗨 ....اختلاف۔
- اسسانہیں جائےگا۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص ٤٣١.
  - ◘ ....."الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب:المواضع التي تقبل فيها الشهادة، ج٦،ص٦٢٨.
    - ..... بيجنے والا \_
- ⑥ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة،الفصل الاول، ج٢،ص ٤٣١.
  - 🗗 .....آزادی۔
  - €....غلامی۔

يُثْ كُن: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلاى)

یو ہیں کسی بچہ کا ایک شخص سے نسب ثابت ہو گیا تو دوسرا اُسکے نسب کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اِسی طرح سے کسی جائداد پرایک تشخص نے اپنی مِلک کا دعویٰ کیا جس کے قبضہ میں ہے اُس نے جواب دیا بیدوقف ہے اور وقف ہونا ثابت کر دیا قاضی نے وقف ہونے کا حکم دیا تواب ملک کا دوسرادعویٰ اس پر ہر گزنہیں ہوسکتا بلکہ بیہ فیصلہ تمام جہان کے مقابل میں ہے مگر واقف اگر حیلہ باز آ دمی ہو کہ اِس وقف کے حیلہ سے دوسرے کی املاک پر قبضہ کرتا ہومثلاً دوسرے کی جائداد پر قبضہ کرلیااور تیسرے سے اپنے او پر دعویٰ کرادیا اور جواب میدیا کہ وقف ہے اور وقف کے گواہ بھی پیش کردیے اور قاضی نے وقف کا تھم دیدیا اگرایسے حیلہ باز کے وقف کی قضاءولیی ہی ہوتو بیچارےاصل ما لک اپنی جا ئداد سے ہاتھ دہو<sup>(1)</sup> بیٹھا کریں اور پچھ نہ کرسکیں ،للہذا اِس صورت میں بیہ فیصلہ سب کے مقابل میں نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار، روالمحتار)

مسلم N: وقف کے ثبوت کے لیے گواہی دی تو گواہ کو یہ بیان کرنا ضرور نہیں ہے کہ س نے وقف کیا بلکہ اگر اِس سے لاعلمی بھی ظاہر کرے جب بھی شہادت معتبر ہوسکتی ہے۔ (3) ( درمختار ، عالمگیری )

مسله 9: وقف میں شہادة علی الشہادة معتبر ہے اور وقف ہونامشہور ہوتو اگر چہا سکے سامنے واقف نے وقف نہیں کیا ہے محض شہرت کی بنا پر اسکوشہادت دینا جائز ہے بلکہ اگر قاضی کے سامنے تصریح کردے کہ میری شہادت سمعی (<sup>4)</sup> ہے جب بھی گواہی نامعتبرنہیں۔<sup>(5)</sup>( درمختار )

مسکلہ • ا: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بیز مین مجھ پر وقف ہےز مین جس کے قبضہ میں ہے وہ کہتا ہے بیہ میری ملک ہے گواہوں نے واقف کا وقف کرنا بیان کیا اور بہ کہ جس وقت اُس نے وقف کی تھی اُسی کے قبضہ میں تھی تو فقط اتنی ہی بات سے وقف ثابت نہیں ہوگا بلکہ گوا ہوں کو یہ بیان کرنا بھی ضرورہے کہ واقف اُس زمین کا ما لک بھی تھا۔ (6) (ردامحتار) **مسکلہ اا**: پُر ا نا وقف ہے جس کے مصارف وشرا بُط کا پیۃ نہیں چلتا اس میں بھی سمعی شہا دے معتبر ہے اور

- 📭 .....دهو، یعنی ما لک ہی ندر ہیں۔
- ..... "الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص ٩ ٤ ٤ ٥ ٥ ٤ .
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة،الفصل الاول، ج٢،ص ٤٣١.
  - و"الدرالمختار"،كتاب الوقف،ج ٢،ص ٦٢٩.
    - اسسنی ہوئی بات کی گواہی دینے کوشہادت سمعی کہتے ہیں۔
  - €....."الدرالمختار"،كتاب الوقف،ج٦،ص٩٦٦-٦٣٢.
    - € ....."الدرالمختار"،كتاب الوقف، ج ٦،ص٦٦.

بهارشر بعت حصه ونهم (10) معتمد عليان المستعمد ونهم (10) معتمد ونهم (10) مع

ز مانۂ گزشتہ کا اگر عملدرآ مدمعلوم ہوسکے یا قاضی کے دفتر میں شرا نط ومصارف کا ذکر ہے تو اِسی کے موافق عمل کیا جائے۔(1) (ورمخار، روالحار)

مسلم 11: ایک شخص کے قبضہ میں جائداد ہے اُس پر کسی نے وقف ہونے کا دعویٰ کیا اور ثبوت میں ایک دستاویز<sup>(2)</sup> پیش کرتا ہےتو فقط دستاویز کی بناپر وقف ہونانہیں قرار یائے گااگر چہاُس دستاویز پر گزشتہ قاضوں کی تحریریں بھی ہوں۔ یو ہیں کسی مکان کے درواز ہ پر وقف کا کتبہ کندہ <sup>(3)</sup>ہونے سے بھی قاضی وقف کا حکم نہیں دے گالیعنی بغیرشہا دت فقط تحریر قابل اعتبارنہیں مگر جبکہ دستاویز کی نقل قاضی کے دفتر میں ہوتو ضرور قابل قبول ہے،خصوصاً جبکہ گزشتہ قاضوں کے دستخط اُس پر ہوں۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

مسکله ۱۳ تسی جا کداد کا وقف ہونا معروف ومشہور ہے مگرینہیں معلوم کہاسکامصرف کیا ہے تو شہرت کی بنا پروقف قراریائے گااورفقرایرخرچ کیاجائے گا۔ (5) (ردامحتار)

مسکلی، ۱۳ گواہ نے بیگواہی دی کہ بیرجا ئداد مجھ پر یامیری اولا دیامیرے باپ دا دا پر وقف ہے تو گواہی مقبول نہیں۔ یو ہیں اگر میہ گواہی دی کہ مجھ پراور فلاں اجنبی پر وقف ہے جب بھی مقبول نہیں نہ اسکے حق میں وقف ثابت ہوگا نہ اُس دوسرے کے حق میں اور اگر دو گواہ ہوں ایک کی گواہی بیہ ہے کہ زید پر وقف ہے اور دوسرا گواہی دیتا ہے کہ عمر و پر وقف ہے تو نفس وقف کے متعلق چونکه دونوں متفق ہیں وقف ثابت ہو جائے گا ،مگر موقو ف علیہ میں چونکہ اختلاف ہے ، لہٰذا یہ جا کدا دفقرا پرصرف ہوگی ، نہ زید پر ہوگی، نه عمرو پر ـ <sup>(6)</sup> (خانیه )

مسكله 10: ايك گواه نے بيان كيا كه بيسارى زمين وقف ہے دوسرا كہتا ہے آدهى تو آدهى ہى كا وقف ہونا ثابت ہوا۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف، مطلب:في الشهادة على الوقف باالتسامع، ج ٦،ص ٦٣٠-٦٣٢.

**<sup>2</sup>**....رجى*ر بخرىي*نامە-

<sup>🗗 .....</sup> یعنی در وازے پر کھھی ہوئی شختی لگی ہو کہ بیہ وقف ہے۔

<sup>◘.....&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:احضر صكاً فيه خطوط العدول......إلخ، ج ٢،ص ٦٣٠-٦٣٢.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج ٦، ص ٦٣١-٦٣٥.

⑥ ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص ٣٢٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الثاني، ج ٢، ص ٤٣٤.

المار شریعت صد وہم (10) مستقل المال **مسکلہ ۱۱**: دوشخصوں نے شہادت دی کہ پروس کے فقیروں پروقف کی اورخود بید دونوں اُسکے پروس کے فقیر ہوں جب بھی گواہی مقبول ہے یا گواہی دی کہ فلال مسجد کے مختاجوں پر وقف ہے تو گواہی مقبول ہے اگر چہ بید دونوں اُس مسجد کے مختاجین <sup>(1)</sup>سے ہوں۔ یو ہیں اہل مدرسہ وقف مدرسہ کے لیے شہادت دیں تو گواہی قبول ہے۔<sup>(2)</sup> ( خانیہ ) یو ہیں متولی اورایک دوسر المحض دونوں گواہی دیں کہ بیرمکان فلال مسجد پر وقف ہے تو گواہی مقبول ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسکلہ کا: ایک مکان ایک شخص کے قبضہ میں ہے دوسرے شخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ اُس پر وقف ہے اور متولی مسجد نے گوا ہوں سے بیٹا بت کیا کہ مسجد پر وقف ہے اگر دونوں نے وقف کی تاریخیں ذکر کیس تو جس کی تاریخ مقدم ہے اُسکےموافق فیصلہ ہوگا ور نہ دونوں میں نصف نصف کر دیا جائے گا۔<sup>(4)</sup> (بحرالرائق)

**مسکلہ ۱۸**: گواہوں نے بیگواہی دی کہ فلاں نے اپنی زمین وقف کی اور واقف نے اُس کے حدود نہیں بیان کیے مگر کہتے ہیں کہ ہم اُس زمین کو پہچانتے ہیں تو گواہی مقبول نہیں کہ ہوسکتا ہے اُس شخص کی اس زمین کےعلاوہ کوئی دوسری زمین بھی ہو اوراگر گواہ کہتے ہوں کہ ہمارےعلم میں اُس کی دوسری زمین نہیں جب بھی قبول نہیں کہ ہوسکتا ہے زمین ہواوران کےعلم میں نہ ہو۔<sup>(5)</sup> (خانیہ) بیاُ سصورت میں ہے جبکہ واقف نے مطلق زمین کا وقف کرنا ذکر کیا اورا گرایسے لفظ سے ذکر کیا کہ گواہوں کو معلوم ہوگیا کہ فلاں زمین ہے جس کے بیر حدود ہیں اور قاضی کے سامنے حدود بیان بھی کریں تو گواہی مقبول ہوگی۔(6)

مسكله 19: گواه كہتے ہیں واقف نے حدود بیان كردیے تھے مگر ہم بھول گئے تو گواہى مقبول نہیں اورا گر گواہوں نے دوحدیں بیان کیں جب بھی قبول نہیں اور تین حدیں بیان کردیں تو گواہی مقبول ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ ۲۰: گواہوں نے کہا کہ فلال نے اپنی زمین وقف کی جس کے حدود بھی واقف نے بیان کردیے مگر ہم نہیں

- 🛈 .....حاجت مندول۔
- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة ، ج٢، ص٣٢٦..
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٨٧.
    - 4 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٢.
- € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢،ص٣٢٦..
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة،الفصل الثاني،ج ٢،ص٤٣٤.
  - 7 .....المرجع السابق.

جانتے بیز مین کہاں ہے تو گواہی مقبول ہے وقف ثابت ہو جائے گا مگر مدعی کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ زمین بیہ ہے۔<sup>(1)</sup>(خانیہ)

مسلم ۲۱: گواہوں میں اختلاف ہوا ایک کہتا ہے مرنے کے بعد کے لیے وقف کیا دوسرا کہتا ہے وقف صحیح تمام (<sup>2)</sup> ہے تو گواہی مقبول نہیں اورا گرایک نے کہاصحت میں وقف کیا دوسرا کہتا ہے مرض الموت میں وقف کیا ہے تو بیاختلا ف ثبوت وقف کے منافی نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسکلہ ۲۲: ایک شخص فوت ہوا اُس نے دولڑ کے چھوڑے اور ایک کے ہاتھ میں باپ کی جائدادہے وہ کہتا ہے میرے باپ نے بیجائداد مجھ پروقف کردی ہے اِس کا دوسرا بھائی کہتا ہے والد نے ہم دونوں پروقف کی ہےاور گواہ کسی کے پاس نہوں تو دوسرے کا قول معترہے جو دونوں پروقف ہونا بتا تاہے۔(4) (خانیہ)

مسکلہ ۲۲: ایک زمین چند بھائیوں کے قبضہ میں ہے وہ سب بالا تفاق سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے سے زمین وقف کی ہے مگر ہرایک وقف کا مصرف (<sup>5)عالی</sup>جد ہ علیجہ ہ بتا تا ہے تو قاضی اسکے متعلق بیہ فیصلہ کرے گا کہ زمین تو وقف قرار دی جائے اور جس نے جومصرف بیان کیااس کا حصہ اُس مصرف میں صرف کیا جائے اور قاضی اُن میں سے جس کو جاہے متولی مقرر کردےاورا گران ورثہ میں کوئی نابالغ یاغا ئب ہے تو جب تک بالغ نہ ہو یا حاضر نہ ہواُ سکے حصہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہوگا۔<sup>(6)</sup>(خانیہ)

مسکلہ ۲۲: ایک شخص کے قبضہ میں مکان ہے اُس پر کسی نے دعویٰ کیا کہ بیر مکان مع زمین کے میراہے قابض نے جواب میں کہا یہ مکان فلاں مسجد پر وقف ہے مگر مدعی نے گواہوں سے اپنی مِلک ثابت کردی قاضی نے اُسکے موافق فیصلہ دیدیااور دفتر میں لکھ دیااس کے بعد مدعی بیا قرار کرتا ہے کہ زمین وقف ہےاور صرف عمارت میری ہے تو دعویٰ بھی باطل ہو گیااور فیصلہ بھی اور قاضی کی تحریر بھی لیعنی پورام کان مع زمین وقف ہی قراریائے گا۔<sup>(7)</sup> (خانیہ )

<sup>€..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢،ص٣٢٦.

پیسے جس میں کسی قتم کی کوئی تعلیق یعنی مرنے وغیرہ کی کوئی قیدنہ ہواسے وقف سیحے تمام کہتے ہیں۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص٣٢٦.

<sup>₫ .....</sup>المرجع السابق\_

استخرچ کرنے کامقام۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢،ص٣٢٦..

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق.

المنظر بعت حصد وجم (10) المستحد على المنظر بعت حصد وجم (10) المستحد المنظر بعت حصد وجم (10) المنظر بعث المنظر الم

مسکلہ ۲۵: دوجا کدادیں ہیں ایک جا کدادجس کے قبضہ میں ہے موجود ہے اور دوسری جس کے قبضہ میں ہے ریفائب ہے جو شخص موجود ہے اُس پر کسی نے بید عولی کیا کہ بید دونوں جائدادیں میرے دادا کی ہیں کہ اُس نے اپنی اولا دیرنسلاً بعدنسل وقف کی ہے اگر گوا ہوں سے بیژابت ہوا کہ دونوں جا کدادیں واقف کی تھیں اور دونوں کوایک ساتھ وقف کیا اور دونوں ایک ہی وقف ہے تو قاضی دونوں جائدادوں کے وقف کا فیصلہ دے گااورا گر گوا ہوں نے ان کا ڈووقف ہونا بیان کیا تو جوموجود ہے اُسکے مقابل فیصلہ ہو گااور اُس کے پاس جو جائداد ہے وقف قرار پائے گی اور غائب کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا آنے پر ہوگا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مسكله ٢٦: دومنزله مكان مسجد ي متصل ب مسجد مين جوصف بندهتي بوه ينجي والى منزل مين متصلاً چلى آتى ب اور ینچے والی منزل میں گرمی جاڑوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہےاب اہل مسجداور مکان والوں میں اختلاف ہوا مکان والے کہتے ہیں کہ بیم کان ہمیں میراث میں ملاہے توانھیں کا قول معتبر ہے۔ (<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسكله كا: گواہوں نے گواہى دى كەاس مكان ميں جو كچھاس كا حصة تھايا جو كچھاسے اسے باپ كركه سے ملاتھا وقف کردیا مگر گواہوں کو پینہیں معلوم کہ حصہ کتنا ہے یا تر کہ میں کتنا ملاہے جب بھی شہادت مقبول ہےاورا گرواقف کے مقابل میں گواہوں نے بیان کیا کہاس نے وقف کرنے کا اقرار کیا اور ہم کونہیں معلوم کہوہ کونسا مکان یاز مین ہے تو قاضی واقف کومجبور کرے گا کہ جائدادِ موقوفہ (3)کو بیان کرے جووہ بیان کردے وہی وقف ہے۔ (<sup>4)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ 17: ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے بیز مین مساکین پر وقف کر دی ہے وہ انکار کرتا ہے مدعی نے اقرار کے گواہ پیش کیے تو گواہی مقبول ہےاور وقف سیجے ہےاوراُ سکے ہاتھ سے زمین نکال لی جائے گی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) مسکلہ**۲۹**: مسمحض نےمسجد بنائی یااپنی زمین کوقبرستان یا مسافر خانہ بنایاا یک شخص دعویٰ کرتاہے کہ زمین میری ہے اور بانی (6)کہیں چلا گیاہے موجودنہیں ہے تو اگر بعض اہل مسجد کے مقابل میں فیصلہ ہو گیا تو سب کے مقابل میں ہو گیااور مسافر خانہ کے لیے بیضرور ہے کہ بانی بیانائب کے مقابل میں فیصلہ ہوا کئی عدم موجودگی میں پچھ ہیں کیا جاسکتا۔(7) (عالمگیری)

- ❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة، ج٢،ص٤٣٢.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - ₃.....وقف کی ہوئی جا ئداد۔
- ◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة، ج٢،ص٤٣٥.
- € ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة،الفصل الاول، ج٢،ص٤٣٧.
  - €.... بنانے والا۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب السادس في الدعوى والشهادة،الفصل الاول، ج٢،ص٤٣٨.

بهارشر بعت حصه وبم (10)

مسکلہ بسا: وقف کے بعض مستحقین دعوی میں سب کے قائم مقام ہو سکتے ہیں بعنی ایک کے مقابل میں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کے مقابل میں نافذ ہوگا ہے جب کہ اصل وقف ثابت ہو۔ یو ہیں بعض وارث جمیع ورثہ کے قائم مقام ہیں یعنی اگر میت پر یامیت کی طرف سے دعوی ہوتو ایک وارث پریا ایک وارث کا دعویٰ کرنا کافی ہے۔ یو ہیں اگر مدیون کا دیوالیا(1) ہونا ایک قرض خواہ کے مقابل میں ثابت ہوا تو ہیں جی کے مقابل ثبوت ہو گیا کہ دوسر بے قرض خواہ بھی اسے قید نہیں کراسکتے۔

مسكلها الله: مسجد يرقر آن مجيد وقف كيا كم سجد والے يامحله والے تلاوت كريں گے اور خود اسى مسجد والے وقف كى گواہی دیتے ہیں توبیگواہی مقبول ہے۔(2) (عالمگیری)

مسكلياً" ايك شخص كے ہاتھ ميں زمين ہے وہ كہتا ہے بيفلاں كى ہے كدأس نے فلاں كام كے ليے وقف كى ہے اور اُس کے ورثہ کہتے ہیں اسکوہم پراور ہماری نسل پر وقف کی ہے اور جب ہماری نسل نہیں رہے گی اُس وفت فقرا اور مساکین پر سمئر ف ہوگی اور قاضی سابق کے دفتر میں کوئی ایسی تحریر بھی نہیں ہے جس سے اوقاف کےمصارف معلوم ہوسکیں تواس وقت ور شد کا قول معتبر ہوگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

### روقف نامہ وغیرہ دستاویزکے مسائل)

مسکلہ ۱۳۳۳: زمین وقف کی اور وقف نامہ بھی تحریر کیا جس پرلوگوں کی گواہیاں بھی کرا ئیں مگر حدود کے لکھنے میں غلطی ہوگئی دوحدیں ٹھیک ہیں اور دوغلط تو جس جانب میں غلطی ہوئی ہے وہ حدیں اُودھر <sup>(4)</sup>اگرموجود ہیں مگر اِس زمین اوراُس حد کے درمیان دوسرے کی زمین،مکان،کھیت وغیرہ ہے تو وقف جائز ہے اوراسکی جتنی زمین ہے وہی وقف ہوگی اورا گراُس طرف وہ چیز ہی نہیں جس کوحد دومیں ذکر کیا ہے نہ تنصل اور نہ فاصلہ پر تو وقف صحیح نہیں ہاں اگریہ جا 'ندا دا تنی مشہور ہے کہ حدود ذکر کرنے کی ضرورت ہی نتھی تواب وقف صحیح ہے۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ )

مسکله ۱۳۳۷: جائداد وقف کی اور وقف نامه کهودیا اور جو کچھ وقف نامه میں لکھا ہے اس پر گواہیاں بھی کرائیں مگر وہ واقف اب کہتا ہے کہ میں نے تو یوں وقف کیا تھا کہ مجھے بچے کرنے کا اختیار ہوگا مگر کا تب نے اِس شرط کونہیں لکھااور مجھے یہ ہیں 🗗 ..... نفذرقم ياسر مايه كاختم هوجانا ـ

- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة ، الفصل الاول، ج٢، ص٤٣٧.
  - € .....المرجع السابق، ص٤٣٩.
    - ∙……أدهر\_
  - ₫....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢،ص ٣٣٧.

بهارشر يعت حصه وبم (10)

معلوم کہ وقف نامہ میں کیا لکھا ہےا گر وقف نامہالیی زبان میں لکھا ہے جس کو واقف جانتا ہےاور پڑھ کراُسے سُنا یا گیا ہےاور اُس نے تمام مضمون کا اقرار کیا ہے تو وقف صحیح ہےاوراُس کا قول باطل اورا گر وقف نامہ کی زبان نہیں جانتا اور گواہوں سے بیہ ثابت نہیں کہ ترجمہ کر کے اُسے سُنا یا گیا تو واقف کا قول معتبر ہے اور وقف سیحے نہیں، گواہ یہ کہتے ہیں کہا سے ترجمہ کر کے پوراوقف نامه سُنا یا گیااوراس نے تمام مضمون کا اقرارا کیااور ہم کو گواہ بنایا جب بھی وقف سیحے ہے۔ (1) (خانیہ )

مسلم ایک ایک شخص نے بیر جا ہا کہ اپنی کل جائداد جواس موضع میں ہے سب کو وقف کردے اور کا تب سے مرض میں وقف نامہ لکھنے کو کہا کا تب نے دستاویز میں بعض ککڑے بھول کرنہیں لکھے اور بیوقف نامہ پڑھ کرسُنا یا کہ فلاں بن فلال نے اپنے فلاں موضع کے تمام فکڑے وقف کردیے جن کی تفصیل یہ ہے اور جو ٹکڑ الکھنا بھول گیاتھا اُسے سُنایا بھی نہیں اور واقف نے تمام مضمون کا اقرار کیا تواگرواقف نے صحت میں پی خبر دی تھی کہ جو پچھاس موضع میں اُس کا حصہ ہےسب کووقف کرنے کا ارادہ ہے توسب وقف ہوگئے اورا گرواقف کا انقال ہو گیا مگرانقال سے پہلے اُس نے بتایا کہ میراییارادہ ہے تو جو کچھاُس نے کہا ہے اُسی کااعتبارہے۔<sup>(2)</sup>(خانیہ)

مسکله ۲۰۰۷: ایک عورت سے محلّه والول نے بیکہا کہ تو اپنا مکان مسجد پر وقف کردے اور بیشرط کردے کہ اگر تخفی ضرورت ہوگی تو اُسے بچ ڈالے گی عورت نے منظور کیا اور وقف نامہ لکھا گیا مگراُس میں پیشرط نہیں لکھی اورعورت سے کہا کہ وقف ناملکھوا دیاا گروقف نامہاُسے پڑھ کرسُنا یا گیااور وقف نامہ کی تحربر عورت مجھتی ہےاُس نےسُن کرا قرار کیا تو وقف صحیح ہے اورا گراُسےسُنا یا بی نہیں یاوقف نامہ کی زبان ہی نہیں مجھتی تو وقف درست نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانیہ )

مسکلہ کے ": تولیت نامہ (<sup>4)</sup> یا وصایت نامہ <sup>(5)</sup>سی کے نام لکھا گیا اوراُس میں پنہیں لکھا گیا کہ س کی جانب سے اسکومتولی یاوصی کیا گیا توبیدستاویز بیکارہے کیونکہ قاضی کی جانب سے متولی مقرر ہوتو اُسکےا حکام جدا ہیں اور واقف نے جس کو متولی مقرر کیا ہواُ سکے احکام علیٰجد ہ ہیں۔ یو ہیں باپ کی طرف سے وصی ہے یا قاضی کی طرف سے یا ماں دا دا وغیر ہ نے مقرر کیا ہے کہان کےاحکا مختلف ہیںلہذا بیمعلوم ہونا ضروری ہے کہس نے متولی یا وصی کیا ہے کہ بیمعلوم نہ ہوگا تو کس طرح

- ❶ ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢،ص٤٣٧.
  - 2 .....المرجع السابق .
  - €....المرجع السابق .
  - وقف کے متولی کے متعلق دستاو بز۔
    - **6**.....وصیت نامه به

يُثْرُثُ: مجلس المدينة العلمية(دوَّت اسلاي)

برارشر بعت صد وبم (10)

عمل کریں گے۔اوراگر بیتصریح کردی ہے کہ قاضی نے متولی یا وصی مقرر کیا ہے مگراُس قاضی کا نامنہیں تو دستا ویز سیجے ہے کہ اولاً تو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ قاضی کا نام معلوم کیا جائے اور اگر جاننا چاہوتو تاریخ سے معلوم کر سکتے ہو کہ اُس وقت قاضی کون تھا۔ (1) (خانیہ، عالمگیری)

مسکله ۳۸: ایک جائداداشخاص معلومین (2) پر وقف ہے اسکے متولی سے ایک شخص نے زمین اجارہ پرلی اور کراہیہ نامه کهها گیااس میں مستاجر <sup>(3)</sup>اورمتولی <sup>(4)</sup> کا نام کهها گیا که فلال بن فلال جوفلال وقف کا متولی ہے مگراس میں واقف کا نام نہیں کھا،جب بھی کرایہ نامہ سی ہے۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ )

### (وقف اقرارکے مسائل)

مسكله است: جوزمین اس کے قبضہ میں ہے اُوسکی نسبت ہے کہا کہ وقف ہے تو بیکلام وقف کا اقر ارہے اور وہ زمین وقف قرار پائے گی مگرا سکے کہنے سے وقف کی ابتدا نہ ہوگی تا کہ وقف کے تمام شرا ئطاس وقت در کار ہوں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسكله ٧٠: جوزمین اسکے قبضہ میں ہے اُسکے وقف ہونے کا اقرار کیا مگر نہ تو واقف کا ذکر کیا کہ س نے وقف کیا نہ مستحقین کو بتایا که کس پرخرچ هوگی جب بھی اقرار تھے ہےاور بیز مین فقرا پر وقف قرار دی جائے گی اوراسکا واقف نہ مقر<sup>(7)</sup> کوقر ار

دیں گےاور نہ دوسرے کو ہاں اگر گواہوں سے ثابت ہو کہا قرار سے پہلے بیز مین خود اِسی مقر کی تھی تواب یہی واقف قراریائے گا

اوریہی متولی ہوگا کہ فقرا پر آمدنی نقشیم کرے گا مگراہے بیاختیار نہیں کہ دوسرے کواپنے بعد متولی قرار دے۔(8) (عالمگیری)

مسكلها ٢٠: وقف كا اقرار كيا اورواقف كابھى نام بتايا مگر مستحقين كوذكرنه كيا مثلاً كہتا ہے بيز مين ميرے باپ كى صدقه موقو فہ ہےاوراس کاباپ فوت ہو چکا ہے،اگراس کے باپ پر دین ہے توبیا قرار سیجے نہیں،زمین دَین میں بیچ کر دی جائے گی اور اگراسکے باپ نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی میں وصیت نافذ ہوگی اسکے بعد جو کچھ بچے وہ وقف ہے کہ اُسکی آمدنی فقرا پرصرف

❶ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب السابع في المسائل التي تتعلق باالصدق، ج٢،ص ٤٤١.

و"الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف،باب الرجل يقف ارضه على اولاده،فصل فيمايتعلق بصك الواقف،ج٢،ص٣٢٧.

سیمعلوم کی جمع لینی جن پر وقف مووه معلوم ہوں۔

 ال وقف كاا نظام سنجا لنے والا۔ 🔞 .....اجرت ير لينے والا 🕳

€ ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢،ص٤٣٧.

۵..... "الفتاوى الهندية"، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٣٢٧..

7 ..... قراركرنے والا ـ

الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٢٤.

يْرُكُن: مجلس المدينة العلمية(وعوت اسلاي)

ہوگی بیاُ س صورت میں ہے کہا سکے سواکوئی دوسرا وارث نہ ہواورا گر دوسرا وارث ہے جو وقف سے انکار کرتا ہے تو وہ اپنا حصہ ليگااورجوجا ہے کرےگا۔(1)(خانیہ، عالمگیری)

مسكله الم جوزمين قبضه ميں ہے اُسكى نسبت اقرار كيا كه بيفلاں فلاں لوگوں پر وقف ہے يعنی چند شخصوں كے نام لیے اسکے بعد دوسرےلوگوں پر وقف بتا تاہے یا اُنھیںلوگوں میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس پچھلی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا پہلی ہی پڑمل ہوگااورا گریہ کہہ کر کہ بیز مین وقف ہے سکوت کیا پھر سکوت <sup>(2)</sup> کے بعد کہا کہ فلاں فلاں پر وقف ہے یعنی چند شخصوں ے نام ذکر کیے توبیچ چلی بات بھی معتر ہوگی یعنی جن لوگوں کے نام لیے اُن کوآمد نی ملے گی۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مسكله ۱۲۲۳: وقف كي اضافت كسي دوسر في خص كي طرف كرتا ہے كہتا ہے كه فلاس نے بيز مين وقف كي ہے اگروہ كوئي معروف شخص ہےاورزندہ ہے تو اُس سے دریافت کریں گے،اگروہ اسکی تقیدیق کرتا ہے تو دونوں کے تصادق (<sup>4)</sup> سے سب پچھ ثابت ہوگیااوراگروہ بیکہتاہے کہ ملک تو میری ہے مگر وقف میں نے نہیں کیا ہے تو ملک دونوں کے تصادق سے ثابت ہوئی اور وقف ثابت نہ ہوااور اگر وہ مخص مرگیا ہے تو اُسکے ور ثہ ہے دریافت کریں گے اگر سب اُسکی تقیدیق کرتے ہیں یا سب تکذیب کرتے ہیں تو جیسا کہتے ہیںاُ سکےموافق کیا جائے اورا گربعض ور ثہ وقف مانتے ہیں اور بعض ا نکارکرتے ہیں تو جو وقف کہتا ہے اُس کا حصہ وقف ہے اور جوا نکار کرتا ہے اُس کا حصہ وقف نہیں۔(5) (عالمگیری)

مسکلہ ۱۳۲۲: واقف (6)کوا قرار میں ذکر نہیں کیا مگر مستحقین کا ذکر کیا مثلاً کہتا ہے بیز مین مجھ پراور میری اولا دونسل پر وقف ہے تو اقرار مقبول ہے اور یہی اس کا متولی ہوگا پھر اگر کسی نے اِس پر دعویٰ کیا کہ بیہ مجھ پر وقف ہے اور اُسی مقراول نے تصدیق کی توخودا سکےایے حصہ میں تصدیق کا اثر ہوسکتا ہے اور اولا دونسل کے حصوں میں تصدیق نہیں کرسکتا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری) **مسکلہ ۲۵٪** اقرار کیا کہ بیز مین فلاں کام پروقف ہےاس کے بعد پھرکوئی دوسرا کام بتایا کہاس پروقف ہے توپہلے جو

پُثُرُّث: مجلس المدينة العلمية(دُّوتاسلاي)

الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٢.

<sup>🗗 .....</sup>خاموشی به

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية "، كتاب الوقف، فصل في رجل يقر بارض في يده ، ج٢، ص٢ ٣١٣-٣١٣.

<sup>₫.....</sup>ط

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٣.

<sup>€.....</sup>وقف كرنے والا \_

<sup>7 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثامن في الإقرار، ج٢،ص٤٤.

بهارشريعت حصه وبم (10)

کہااُسی کا اعتبار ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسکله ۲۲ ایک شخص نے وقف کا اقرار کیا کہ جوز مین میرے قبضہ میں ہے وقف ہے اقرار کے بعد مرگیا اور وارث ے علم میں بیہے کہ بیا قرارغلط ہےاس بناپرعدم وقف <sup>(2)</sup> کا دعوی کرتا ہے بیدعوی مسمو<sup>ع (3</sup>نہیں۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

**مسکلہ سے ہ**: ایک شخص کے قبضہ میں زمین ہے، اُسکے متعلق دوگواہ گواہی دیتے ہیں کہاُس نے اقرار کیا ہے کہ فلاں ۔ شخص اوراُسکی اولا دنِسل پر وقف ہےاور دو مخص دوسرے گواہی دیتے ہیں کہاُس نے اقرار کیا ہے کہ فلال شخص (ایک دوسرے کا نام لیا)اوراُسکی اولا دونسل پر وقف ہےاس صورت میں اگر معلوم ہو کہ پہلا اقر ارکونسا ہے اور دوسرا کونسا تو پہلا تھے ہے اور دوسرا باطل اورا گرمعلوم نه ہو کہ کون پہلے ہے کون پیچھے تو دونوں فریق پر آ دھی آ دھی آ مدنی تقسیم کردیں۔(5) (خانیہ)

مسکلہ ۱۲۸ : کسی دوسرے کی زمین کے لیے کہا کہ بیصدقہ موقو فہ ہے اسکے بعداُس زمین کا یہی شخص ما لک ہو گیا تو وقف ہوگئی۔(6)(عالمگیری)

مسله ۹۷۹: ایک شخص نے اپنی جا کداد زید اور زید کی اولا داور زید کی نسل پروقف کی اور جب اس نسل سے کوئی نہیں رہے گا تو فقرا ومساکین پروقف ہےاورزید ریہ کہتا ہے کہ بیوقف مجھ پراور میری اولا دوسل پراور عمر و پر ہے یعنی زید نے عمرو کا اضافه کیا تواولاً زیدواولا دِزید پرآمدنی تقسیم ہوگی پھرزید کوجو کچھ ملااِس میں عمر وکوشریک کریں گے،اولا دزید کےحصوں سے عمر وکو کوئی تعلق نہیں ہوگا اور یہ بھی اُس وقت تک ہے جب تک زیدزندہ ہےاُ سکےانتقال کے بعد عمر وکو پچھنیں ملے گا کہ عمر وکو جو پچھ ملتا تھاوہ زید کے اقرار کی وجہ سے اُسکے حصہ سے ملتا تھااور جب زیدمر گیا اُسکاا قرار وحصہ سب ختم ہو گیا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسکلہ • ۵: ایک شخص کے قبضہ میں زمین یا مکان ہے اُس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ میراہے قابض (<sup>8)</sup> نے جواب میں کہا کہ بیتو فلاں شخص نے مساکین پر وقف کیا ہے اور میرے قبضہ میں دیا ہے۔ اِس اقرار کی بناپر وقف کا حکم تو ہوجائے گا مگر مدعی کا دعویٰ اوس پر بدستنور باقی ہے یہاں تک کہ مدعی کی خواہش پر مدعی علیہ سے قاضی حلف لے گا اگر حلف سے تکول (<sup>9)</sup>

ى ....وقف نە بونے كا۔ 3 ..... اوا۔

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دموت اسلام)

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٤.

<sup>₫.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص ٦١١.

<sup>5 ...... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في رجل يقربارض في يده انها وقف، ج٢، ص١٣٣.

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٤.

<sup>7 .....</sup>المرجع السابق، ص ٥ ٤٤.

<sup>⊙....</sup>انکار۔ ❸.....قبضه کرنے والا۔

بهار شریعت حصه وام (10)

کرے گا تو زمین کی قیمت اس سے مدعی کودلائی جائے گی اور جائداد وقف رہے گی۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسكلها 3: جس كے قبضه ميں مكان ہے أس نے كہا كه ايك مسلمان نے اس كوامور خير بروقف كيا ہے اور مجھ كواس كامتولى کیاہے تھوڑے دنوں کے بعدایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیر مکان میراتھامیں نے ان امور پراسکو وقف کیا تھا اور تیری نگرانی میں دیا تھا اورجا ہتا ہے کہ مکان اپنے قبضہ میں کرے تو اگر پہلا محض اسکی تصدیق کرتا ہے کہ واقف یہی ہے تو قبضہ کرسکتا ہے۔(2)(عالمگیری) مسکلہ ۵: ایک شخص نے مکان یاز مین وقف کر کے کسی کی نگرانی میں دے دیااور بیگران ا نکار کرتا ہے کہتا ہے کہ اُس نے مجھے نہیں دیا ہے تو غاصب <sup>(3)</sup> ہےا سکے ہاتھ سے وقف کوضر ور نکال لیا جائے اورا گراُس میں پچھ نقصان پہنچایا ہے تو اسكا تاوان دينايرك كا-(4) (عالمكيري)

مسكله ۲۵: قفی زمین کوغصب کیااوراس میں درخت وغیرہ بھی تھاور غاصب اس کوواپس کرنا جا ہتا ہے تو درختوں کی آمدنی بھی واپس کرنی پڑ مگی اگر وہ بعینہ <sup>(5)</sup>موجود ہےاورخرچ ہوگئی ہے تو اسکا تاوان دے۔اور غاصب سے واپس کرنے میں جو پچھ منافع یاان کا تاوان لیا جائے وہ اُن لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے جن پر وقف کی آمدنی صرف ہوتی ہے اورخود وقف میں کچھنقصان پہنچایااوراسکا تاوان لیا گیاتو یہ تقسیم نہیں کریں گے بلکہ خودوقف کی درستی میں صرف کریں۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری وغیرہ)

### وقف مریض کا بیان

مسلما: مرض الموت (<sup>7)</sup>میں اینے اموال کی ایک تہائی وقف کرسکتا ہے اسکوکوئی روکنہیں سکتا۔ تہائی سے زیادہ کا وقف کیا اور اسکا کوئی وارث نہیں تو جتنا وقف کیا سب جائز ہے اور وارث ہوتو ورثہ کی اجازت پرموقوف ہے اگر ورثہ جائز کردیں تو جو کچھ وقف کیا سب سیحے و نافذ ہےاور ور ثدا نکار کریں تو ایک تہائی کی قدر کا وقف درست ہےاس سے زیادہ کا باطل اورا گرور ثہ میں اختلاف ہوابعض نے وقف کو جائز رکھااور بعض نے رد کر دیا توایک تہائی وقف ہےاوراس سے زیادہ میں جس نے جائز رکھا اُس کا حصہ وقف ہےاور جس نے رد کر دیا اُس کا حصہ وقف نہیں ،مثلاً ایک شخص کی نوبیگہہہ <sup>(8)</sup> زمین تھی اورکل وقف

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٥٤٥. 2 .....المرجع السابق، ص ٢٤٦.
  - €....غصب کرنے والا۔
  - 4. \*\* "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ج٢، ص٤٤٧.
    - 🗗 ..... یعنی وہی آ مدنی جوحاصل ہوئی۔
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ج٢، ص ٤٤، وغيرةً.
- 🗗 .....مرض الموت و همرض ہے جس میں خوف ہلاک واندیعث موت قوت وغلبہ کے ساتھ ہواس حال میں کہ خوف کی حالت میں موت اس کے ساتھ متصل ہوا گرچہ وہ اس مرض سے نہ مرے بلکہ کوئی اور سبب ہو۔
  - اسبیلہدز مین کاایک ناپ ہے جو چار کنال یااس مر لے کا ہوتا ہے۔

بهار شریعت صه وجم (10)

کردی،اُ سکے تین لڑ کے ہیں ایک لڑ کا باپ کے وقف کو جائز رکھتا ہے اور دونے رد کر دیا تو یا نچے بیگہے وقف کے ہوئے اور چار بیگہے دولڑکوں کوتر کہ میں ملیں گے کہ تین بیگہے تو تہائی کی وجہ سے وقف ہوئے اور دو بیگہے اُس لڑکے کے حصہ کے جس نے جائز رکھا ہے اوراگراس صورت میں چھ بیکہے وقف کرے تو حیار بیکہے وقف ہو نگے۔(1) (درمختار،ردالمحتار)

**مسکلہ ۲**: مریض نے وقف کیا تھاور ثہ نے جائز نہیں رکھااس وجہ سے ایک تہائی میں قاضی نے وقف کو جائز کیا اور دو تہائی میں باطل کردیا اسکے بعدواقف کے کسی اور مال کا پیۃ چلا کہ بیکل جائدادجس کووقف کیا ہےاُسکی تہائی کے اندر ہے تواگروہ دوتہائیاں جوور شکودی گئی تھیں ور شہ کے یاس موجود ہوں تو کل وقف ہے اور اگر وارثوں نے بیچ کرڈ الی ہے تو بیچ درست ہے مگراتنی ہی قیت کی دوسری جا کدادخرید کروقف کردی جائے۔(2) (عالمگیری،خانیہ)

**مسکله ۲۰**: مریض نے اپنی کل جائدا دوقف کر دی اوراُسکی وارث صرف زوجہ ہے اگراس نے وقف کو جائز کر دیا جب تو کل جائدا دوقف ہے درنہ کل مال کا چھٹا حصہ زوجہ یا ئیگی باقی یا نچ حصے وقف ہیں۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

مسکلہ ۱۲: مریض پراتناؤین ہے کہاُسکی تمام جا کداد کو گھیرے ہوئے ہے اس نے اپنی جا کداد وقف کردی تو وقف سیح نہیں بلکہ تمام جائداد نیج کردین ادا کیا جائے گا اور تندرست پراییا دین ہوتا تو وقف سیح ہوتا مگر جبکہ حاکم کی طرف سے اُسکے تصرفات (4) روک دیے ہوں تواس کا وقف بھی سیحیے نہیں۔ <sup>(5)</sup> (درمختار )

**مسکلہ ۵**: را ہن <sup>(6)</sup>نے جا کدا دمر ہونہ وقف کر دی اگراسکے پاس دوسرا مال ہے تو اُس سے دین ا دا کرنے کا حکم دیا جائے گا اور وقف صحیح ہوگا اور دوسرا مال نہ ہوتو مرہون <sup>(7)</sup>کو بیچ کر کے دین ا دا کیا جائے گا اور وقف باطل ہے۔(8) (ورمختار،روالمحتار)

مسلم ٢: مريض نے ايك جائدادوقف كى جوتهائى كاندر تقى مكراً كم سكم نے سے پہلے مال ہلاك ہوگيا كاب تهائى سے زائد ہے یا مرنے کے بعد مال کی تقسیم ہوکرور نہ کونہیں ملاتھا کہ ہلاک ہو گیا تواس کی ایک تہائی وقف ہوگی۔اور دوتہا ئیوں میں میراث جاری ہوگی۔(9) (عالمگیری)

- ۱۱-۱۰-۱۳۰۰ الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: الوقف في مرض الموت، ج٦،٥٧٠٦.
  - 2 ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف، الباب العاشر في وقف المريض، ج٢، ص١٥٥. و"الفتاوي الخانية"،كتاب الوقف، فصل في وقف المريض، ج٢، ص١٢.
    - € ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٢٦-٣٢٧.
      - اختیارات۔
      - 5..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦٠ص٨٠٦.
    - 6 .....کروی رکھنے والا۔ 🕝 .....گروی رکھی ہوئی چیز۔
      - ۱۲۰۸س "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦٠ ص٨٠٦.
  - €....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب العاشر في وقف المريض، ج٢، ص٥٥.

پُثُ شُ: مجلس المدينة العلمية(ومُوت اسلام)

بهارشريعت صه وجم (10) مسكله عن المريض نے زمين وقف كى اوراس ميں درخت ہيں جن ميں واقف كے مرنے سے پہلے پھل آئے تو پھل وقف كے ہیں اورا گرجس دن وقف کیا تھا اُسی دن پھل موجود تھے تو یہ پھل وقف کے ہیں بلکہ میراث ہیں کہ ورثہ رتقسیم ہو نگے۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری) مسكله A: مریض نے بیان کیا کہ میں وقف کا متولی تھااوراُسکی اتنی آمدنی اینے صرف میں لایا، لہذا بیرقم میرے مال سے اداکر دی جائے یا بیکہا کہ میں نے اتنے سال کی زکا ہنہیں دی ہے میری طرف سے زکا ۃ اداکی جائے اگر ور شاکسی بات کی

تقىدىق كرتے ہوں تو وقف كاروپية جميع (2) مال سے اداكيا جائے يعنى وقف كاروپيدا داكرنے كے بعد پچھ بيجے تو وارثوں كو ملے گاور نہبیں اور زکا ۃ تہائی مال سے ادا کی جائے یعنی اِس سے زیادہ کے لیے وارث مجبور نہیں کیے جاسکتے اپنی خوشی سے کل مال ادائے زکا ہ میں صرف کردیں تو کر سکتے ہیں اور اگر وارث اسکے کلام کی تکذیب (3)کرتے ہیں کہتے ہیں اس نے غلط بیان کیا تو

وقف اورز کا ۃ دونوں میں تہائی مال دیا جائے گا مگر تکذیب کی صورت میں وقف کا متولی و منتظم وارثوں پر حلف دے گا کوشم کھا کیں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جو بچھ مریض نے بیان کیاوہ سچ ہےا گرفتم کھالیں گے تہائی مال تک وقف کے لیے لیا جائے گا اور قتم سے

ا نکارکریں تو وقف کاروپیہ جمیع مال سے لیا جائے گا اور ز کا ۃ بہر صورت ایک تہائی سے ادا کرنی ضروری ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) مسكه و صحت میں وقف كيا تھااور متولى كے سپر دكر دیا تھا مگراُس كى آمدنى كو صرف كرنا اپنے اختيار میں ركھا تھا كہ جسے جا ہے

گادےگاواقف نے مرتے وقت وسی سے بیکہا کہ اسکی آمدنی کا پچاس روپی فلال کودینااور سوروپی فلال کودینااوروسی سے بیجی کہدیا کہ تم جومناسب دیکھنا کرنااور واقف مرگیااوراُسکاایک لڑکا تنگدست ہے توبہ نسبت اوروں کے اس لڑکے کودینا بہترہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

**مسکلہ•ا**: اگرمرنے پر وقف کومعلق کیا ہے تو یہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے، لہٰذا مرنے سے قبل اس میں رجوع کرسکتا

 $(0,0)^{(7)}$  جاورایک ہی ٹکث(0)میں جاری ہوگی۔

﴿ والله تعالى اعلم ﴾ وعلمه جل مجدؤاتم واحكم

فقيرا بوالعلامجرامجرعلى اعظمى عنيه، ١٥ رمضان المبارك ٢٣٣٩ هـ

€ ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب العاشر في وقف المريض، ج٢، ص٤٥٤.

3.....قطلانے۔ -يتام-

◘ ....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص٤٨٨-٤٨٨.

الفتا وى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص٤٨٨.

€....تہائی۔

7 ....."الدرالمختار"،كتاب الوقف،ج٦،ص٧٩-٥٣٤.

بيُّرُسُ: مجلس المدينة العلمية(دُّوتاسلام)

# م**آخذ و مراجع** کتب احادیث

| مطبوعات                           | مصنف/ مؤلف                                                   | نام کتاب                | نمبرشار |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| دارالفكر بيروت ١٣١٢،              | امام ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبه متو في ٢٣٥         | المصنف                  | 1       |
| دارالفكر بيروت،١٣١٢ه              | امام احمد بن حنبل متو فی ۲۴۱ ه                               | المسند                  | 2       |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٢١٩ھ       | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متو في ٢٥٦ ه            | صحيح البخاري            | 3       |
| دارابن حزم بیروت، ۱۹۱۹ ه          | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى بمتوفى ٢٦١ ھ               | صحيح مسلم               | 4       |
| دارالمعرفة بيروت،۴۲۰ه             | امام الوعبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه ، متوفى ٢٥٢ ه          | سنن ابن ماجه            | 5       |
| داراحیاءالتراث العربی بیروت،۱۳۲۱ھ | امام ابودا ؤدسلیمان بن اشعث جستانی ،متوفی ۲۷۵ ه              | سنن أبي داود            | 6       |
| دارالفكر بيروت،١٣١٦ه              | امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ تر ندی متو فی ۹ ۲۷ ھ              | سنن الترمذي             | 7       |
| دارالكتب العلميه بيروت ١٩٢٦ه      | امام ابوعبدالرحمٰن بن احمد شعیب نسائی ،متوفی ۳۰۳ ھ           | سنن النسائي             | 8       |
| داراحیاءالتراث العربی بیروت،۱۴۲۴ھ | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوفى ٣٦٠ ه             | المعجم الكبير           | 9       |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٣٢٠ه       | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوفى ٣٦٠ ه             | المعجم الأوسط           | 10      |
| دارالمعرفة بيروت،١٨١٨ه            | امام ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيشا پوري،متوفي ۵،۴۰ ھ  | المستدرك                | 11      |
| دارالكتبالعلمية ، بيروت ١٣١٨ ه    | امام الوقعيم احمد بن عبدالله اصبها ني متوفى ۴۳٠ ه            | حلية الاولياء           | 12      |
| دارالكتب العلمية بيروت،١٩٢٧ه      | امام ابوبکراحمہ بن حسین بیہقی متو فی ۴۵۸ ھ                   | السنن الكبرى            | 13      |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٣٢١ه       | امام ابوبکراحمہ بن حسین بیہقی متو فی ۴۵۸ ھ                   | شعب الإيمان             | 14      |
| دارالفكر بيروت،١٣٢١ه              | علامه ولی الدین تبریزی متوفی ۴۲ سے                           | مشكاة المصابيح          | 15      |
| دارالفكر بيروت،١٩٢٠ه              | حافظ نورالدين على بن اني بكر،متو في ١٠٠ه                     | مجمع الزوائد            | 16      |
| دارالكتبالعلمية ، بيروت، ١٣١٩ه    | علامة على متقى بن حسام الدين مبندى بربان پورى ،متوفى ٩٤٥ ه   | كنزالعمال               | 17      |
| دارالفكر، بيروت، ١٣١٢ه            | علامه ملاعلی بن سلطان قاری ،متو فی ۱۰۱۴ھ                     | مرقاة المفاتيح          | 18      |
| الرشدالرباض ۴۳۰اھ                 | امام الومجم محمود بن احمد بن موی بدرالدین العینی متوفی ۸۵۵ ه | شرح سنن أبى داؤ دللعينى | 19      |

#### كتب فقه حنفى

| مطبوعات                    | مؤلف/مصنف                                                  | نام کتاب         | نمبرشار |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| پشاور                      | علامه حسن بن منصور قاضی خان ،متو فی ۵۹۲ ه                  | الفتاوي الخانية  | 1       |
| بابالمدينة،كراچى           | علامها بوبكر بن على حداد ،متو في ٨٠٠ ه                     | الجوهرة النيرة   | 2       |
| کوئٹہ،۳۴ء                  | علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردى متوفى ٨٢٧ھ              | الفتاوى البزازية | 3       |
| كوكثه                      | علامه کمال الدین بن جام ،متوفی ۲۱ه                         | فتح القدير       | 4       |
| دارالمعرفة ، بيروت، ۴۲۰ اھ | علامة شمالدين محمد بن عبدالله بن احد تمر تاشي ،متوفى ١٠٠٨ه | تنوير الأبصار    | 5       |
| دارالمعرفة ، بيروت، ۱۴۲۰ه  | علامه علاءالدين محمد بن على حسكفى ،متو فى ٨٨٠اھ            | الدرالمختار      | 6       |
| وارالفكر بيروت،١١٠٦١١ه     | ملانظام الدين، متوفى ١٢١١ه، وعلمائي مهند                   | الفتاوي الهندية  | 7       |
| دارالمعرفة ،بيروت ،١٣٢٠ه   | علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامي ،متو في ٢٥٢ اھ          | ردالمحتار        | 8       |
| رضا فاؤنڈیشن، لا ہور       | مجد دِاعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان متوفی ۱۳۴۰ه         | الفتاوى الرضوية  | 9       |

### مجلس سے اُٹھتے وقت کی دعاء کی فضیلت

حضرت سید ناابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب وسینہ، باعثِ نزول سینہ سلی اللہ اتعالی علیہ والہ وسلّم نے ارشا و فر مایا: جو سی مجلس میں بیٹھا لپس اس نے کثیر گفتگو کی تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہے۔ سُبُ خنک اللّٰه ہم و بِحَمُدِک اَشُهدُ اَن لَآ اِلله اِلّااَنْتَ اَسُتَغُفِوْک وَ اَتُوبُ اِلَّیْکَ 0 تو بخش دیا جائے گاجواس مجلس میں ہوا۔ (سنن الترمذی ، کتاب الدعوات ،الحدیث ؛ ؛ ؛ ۳ ، ج ، ص ۲۷۳) حضرت سیّد ناعبداللہ بن عَمُو و بن عاص رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں، جو بید عاکسی مجلس سے اُٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطا کیں مثا دی جاتی ہیں اور جو کجلسِ خیر و محکسن نے کرمیں پڑھے تو اُس کے لیے خیر ( یعنی بھلائی ) پر مُہر لگا دی جائے گی۔ وہ دُعایہ ہے۔ سُبُ خسنے ک اللّٰه سُبُ و کہا سے داؤد ہ کتاب الادب، باب نسی کے اُس کے اُس کے اُلے آئٹ اَسُتَ عُفُورُک وَ اَتُوبُ اِلَیْک 0 (سنس ایسی داؤد، کنساب الادب، باب نسی کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے بارہ الدی اللہ عَزُو جَلَّ تیرے ہی لیے تمام خوبیاں کی خطا اور اے اللہ عَزُو جَلَّ تیرے ہی لیے تمام خوبیاں کی معاورتا موراے اللہ عَزُو جَلَّ تیرے ہی لیے تمام خوبیاں کی معاورتا موراے اللہ عَزُو جَلَّ تیرے ہی لیے تمام خوبیاں کے بیارہ المحدیث معبود نہیں، تجھ سے بخشش جا ہتا ہوں اور تیری طرف تو بکرتا ہوں۔

# مجلس المد بنة العلمية كى طرف سے پيش كردہ150كتب ورسائل مع عنقريب آنے والى19 كتب ورسائل

وشعبه كتُب اعلى حضرت عليه رحمة رب العزت

#### اردو کتب:

- 1.....الملفوظ المعروف بهلفوظات اعلى حضرت (حصهاول) ( كل صفحات 250 )
- 2 ..... كُرِني نُوت كَ شرى احكامات (كِفُلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِم فِي أَحُكَام قِرُطَاس الدَّرَاهِمُ) (كل صفحات: 199)
- 3.....وعاء كفضائل ( اَحُسَنُ الْوعَاءِ لِآدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدُّعَا لِأَحْسَنُ الْوعَاءِ) (كل صفحات:140)
  - 4.....والدين، زوجين اوراسا تذه كے حقوق ( ٱلْحُقُوقُ لِطَرُح الْعُقُوقِ ) ( كُلُ صَفحات:125 )
    - 5.....اعلى حضرت سيسوال جواب (إطَّهَارُ الْحَقِّ الْجَلِينِ) (كل صفحات: 100)
      - 6.....ايمان كي پيچان (حاشيةمبيدايمان) (كل صفحات:74)
      - 7 .... بوت بالل ك طريق (طُرُقُ إِنْبَاتِ هلال) (كل صفحات: 63)
    - 8.....ولايت كا آسان راسته (تصور شيخ) (آليَاقُونَةُ الْوَاسِطَةُ) (كُلُ صَلْحات: 60)
    - 9 .... شريعت وطريقت (مَقَالُ الْعُرَفَاءِ بِإِعْزَازِ شَرُع وَعُلَمَاءِ) (كل صفحات: 57)
  - 10 ....عيدين من كل ملناكيسا؟ (وشائ الجيد في تَحليل مُعَانقة الْعِيد) (كل صفحات: 55)
    - 11 ..... حقوق العباد كييمعاف مول (اعجب الامداد) ( كل صفحات 47)
    - 12 .....معاثى ترقى كاراز (عاشيه وتشريح تدبيرفلاح ونجات واصلاح) (كل صفحات: 41)
- 13 .....راو خدائر والمين خرج كرن كوف أل (رَادُ الْقَحُطِ وَالْوَبَاءِ بِدَعُوةِ الْحِيْرَانِ وَمُواسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (كل شخات: 40)
  - 14 .....اولا وكحقوق (مشعلة الارشاد) (كل صفحات 31)
  - 15 .....الملفوظ المعروف ببعلفوظات اعلى حضرت (حصدوم) (كل صفحات 226)

#### عربی کتب:

- 19,18,17,16 المُمُتَارِ عَلَى رَدِّالْمُحُتَارِ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع) (كلُّ شَخَات:650،713،672،570)
- 20..... اَلزَّمْزَمَةُ الْقَمَرِيَّةِ (كُلُّ شَحَات:93) 21..... تَمُهِيدُ الْإِيُمَان ِ (كُلُّ شَحَات:77) 22..... كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِمُ (كُلُّ شَحَات:74)
- 23..... أَجُلَى الْإِعُلَامِ (كُلُّ فَعَات:70) 24..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (كُلُّ فَعَات:60) 25..... اَلْإِجَازَاتُ الْمَتِينَة (كُلُّ فَعَات:62)
  - 26.....أَلْفَضُلُ الْمَوُهَبِي (كُلُ صَحْحات:46)

#### عنقریب آنے والی کتب

3 .....اولاوك و تقوق كي تفصيل (مشعلة الارشاد)

1 ..... جَدُّ الْمُمْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحْتَار (المجلدالخامس) 2 ..... فضأتل وعا

## ﴿شعبه تراجم كتب﴾

1..... جَهْم ميں لے جانے والے اعمال جلداول (الزوا حرعن اقتراف الكبائر) ( كل صفحات: 853)

2.... جنت ميس لي جاني والي المُعال ( ٱلمَتَحَرُ الرَّابِحُ فِي تَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِح ) (كل صفحات:743)

3....احياءالعلوم كاخلاصه (لباب الاحياء) (كل صفحات: 641) 4.....عُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم، حصداول) (كل صفحات: 412)

5.....آ نسوؤل كاوريا (بَحُرُ الدُّمُوع) (كل صفحات: 300) 6..... الدعوة الى الفكر (كل صفحات: 148)

7..... تىكيول كى جزائيس اور گنا مول كى سزائيس (فُرَّةُ الْعُيُون وَمُفَرِّحُ الْفَلْبِ الْمَحُزُونَ) (كل صفحات: 138)

8.....مرنى آ قاسلى الله تعالى عليه وآله وللم كروش في الله الله عليه و ملك الله عليه وسلم بالباطن و الظّاهِر) (كل شخات: 112)

9....را عِلْم ( تَعُلِيمُ الْمُتَعَلِّم طريق التَّعَلَّمُ ) (كل صفحات :102)

10 ..... ونياسے بے رغبتی اور اميدول كى كمى (اَلزُّهُدُو قَصُرُ الْاَمَل) (كل صفحات:85)

11.....من اخلاق ( مَكَا رِمُ الْانْحَلَاق ) ( كُلْ صَنْحات:74 ) 12.....من اخْلاق ( مَكَا رِمُ الْانْحَلَاق ) ( كُلْ صَنْحات:64 )

13 ..... شاهراه اولياء (مِنْهَا جُ الْعَارِفِيُنَ) (كُلُ صَفَحات:36)

14 ..... سارية عرش كس كو ملح كا...؟ (تَمُهينُدُ الْفَرُشِ فِي الْخِصَالِ الْمُوجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرُشِ) (كل صفحات: 28)

15 ..... كايتي اور هيحتي (الروض الفائق) (كل صفحات: 649) 16 ..... آواب دين (الأدب في الدين) (كل صفحات: 63)

17.....الله والول كي باتين (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) يبلي قبط: تذكرهٔ خلفائ راشدين (كل صفحات:217)

18 .....عيون الحكايات (مترجم حصدوم) (كل صفحات:413)

#### عنقریب آنے والی کتب

2.....حلية الاولياء (مترجم،حصه دوم) 1 .....راه نجات ومهلكات جلداول (الحديقة الندية)

### ﴿ شعبه درى كتب ﴾

1 ..... اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه (كل صفحات:325) 2 .....نصاب الصرف (كل صفحات:343)

18 ..... نصاب المنطق (كل صفحات:168)

4....نحو ميرمع حاشيه نحو منير(كل صفحات:203) 3..... اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات:299)

6.....گلدسته عقائد واعمال (كل صفحات : 180) 5.....دروس البلاغة مع شموس البراعة(كل صفحات: 241)

7..... مراح الارواح مع حاشيةضياء الاصباح (كل صفحات: 241) 8....نصاب التجويد (كل صفحات:79)

10 .....صرف بهائي مع حاشيه صرف بنائي (كل صفحات:55) 9.....نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات:175)

> 11 ....عناية النحو في شرح هداية النحو (كل صفحات:280) 12 .....تعريفاتِ نحويه (كل صفحات:45)

> 14.....شرح مئة عامل(كل صفحات:44) 13 .....الفرح الكامل على شرح مئة عامل (كل صفحات: 158)

16 ..... المحادثة العربية (كل صفحات: 101) 15.....الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات:155)

17 .....نصاب النحو (كل صفحات:288)

پيُّنُ ش: مجلس المدينة العلمية(دمُوت اسلام)

19 .....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (كل صفحات:119)

#### عنقریب آنے والی کتب

3 ..... شرح ، شرح العقائد مع جمع الفرائد 2.....حسامي مع شرحه النامي 1 ..... قصيده برده مع شرح خرپوتي

﴿شعبة تخريج﴾

2....جنتی زیور ( کل صفحات: 679 )

4..... بهارشر بعت (سولهوال حصه، كل صفحات 312)

6....علم القرآن (كل صفحات: 244)

8....اسلامی زندگی (کل صفحات:170)

10.....اربعين حنفيه (كل صفحات: 112)

12.....اخلاق الصالحين (كل صفحات: 78)

14.....أمهات المؤمنين (كل صفحات:59)

16..... حق وباطل كافرق (كل صفحات:50)

24..... بهشت کی تنجیاں (کل صفحات: 249)

26 ..... بهارشر لعت حصه ۷ ( کل صفحات: 133 )

28 ..... كرامات صحابيكيم الرضوان (كل صفحات:346)

30..... بېارشرىيت حصه و ( كل صفحات: 218 )

1..... بهارشريعت ،جلداوّل (حصداول تاششم ،كل صفحات 1360)

3.....عائب القران مع غرائب القران (كل صفحات: 422)

5..... صحابة كرام رضى الله عنهم كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم (كل صفحات: 274)

7....جہنم کےخطرات (کل صفحات: 207)

9....تحقيقات (كل صفحات: 142)

11.....آ ئىندُ قيامت (كل صفحات: 108)

13 ..... كتاب العقائد (كل صفحات:64)

15 ..... اليحھ ماحول كى بركتيں (كل صفحات: 56)

17 تا23 ..... فآوى الل سنت (سات ھے)

25.....ميرت مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم (كل صفحات: 875)

27..... بهارشر بعت حصه ۸ ( كل صفحات: 206)

29.....موانح كريلا (كل صفحات: 192)

31..... بهارشريعت حصه والركل صفحات: 169)

#### عنقریب آنے والی کتب

2....نتخب حديثين

4.....جواہرالحدیث

1..... بهارشر بعت حصدا ۱۲،۱

3.....معمولات الإبرار

### ﴿شعبهاصلاحي كتب﴾

2..... فيضان احياء العلوم (كل صفحات: 325) 3..... ومنمائ جدول برائد من قافله (كل صفحات: 255) 1.....فيائے صدقات (كل صفحات:408)

5 ..... نصاب مدنی قافله (کل صفحات: 196) 6 ..... تربیت اولا د (کل صفحات: 187) 4 .....انفرادى كوشش ( كل صفحات:200 )

8..... خوف خداعز وجل (كل صفحات: 160) 9..... جنت كي دوجاييان (كل صفحات: 152) 7.....فكر مدينه (كل سفحات:164)

| المدينة العلمية في كتب ورسائل كانفارف المدينة العلمية في كتب ورسائل كانفارف | بهارتر بعت حصه وانم (10)                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| صادیث( کل صفحات:120) 12غوث پاک شی ملاءنہ کے حالات ( کل صفحات 106 )          | 10 توبكى روايات وحكايات (كل صفحات 124) 11 فيضان جبل ا       |  |  |  |
| ملى لله عله وسلم (كل صفحات:87) 15احاويد مباركه كے انوار (كل صفحات:66)       |                                                             |  |  |  |
|                                                                             | 16 كامياب طالب علم كون؟ (كل شفات تقريبا 63) 17 آيات قراني - |  |  |  |
| ئے مسائل (کل صفحات:39) 21 تنگ دئتی کے اسباب (کل صفحات:33)                   |                                                             |  |  |  |
| ى كىيےكرىں؟ (كل صفحات:32) 24طلاق كے آسان مسائل (كل صفحات:30)                |                                                             |  |  |  |
|                                                                             | 25فيضانِ زكوة (كل صفحات:150) 26ريا كارى (كل                 |  |  |  |
| دامت بركاتهم العاليه                                                        |                                                             |  |  |  |
| 2قوم دِحَات اورامير المِسنّت (كل صفحات: 262                                 | 1 آواب مرهدِ كال (مكمل يا في حصے ) ( كل صفحات 275)          |  |  |  |
| 4 شرت شجره قادریه ( کل صفحات: 215 )                                         | 3وعوت ِاسلامی کی مَدَ نی بهارین ( کل صفحات: 220 )           |  |  |  |
| 6تعارف اميرا بلسنّت (كل صفحات: 100)                                         | 5 فيضان اميرا المِسنِّت (كل صفحات: 101)                     |  |  |  |
| 8 تذكرهُ اميرابلسنت قسط (1) (كل صفحات: 49)                                  | 7 گونگامبلغ( كل صفحات:55)                                   |  |  |  |
| 10قبر كل شخات:48)                                                           | 9 تذكرهُ اميرابلسنت قسط(2) (كل صفحات:48)                    |  |  |  |
| 12میں بنے مدنی برقع کیوں پہنا؟ ( کال شخات: 33 )                             | 11 ما فل درزی ( کل صفحات: 36 )                              |  |  |  |
| 14 ۾ پيرونځي کي تو به (کل صفحات: 32)                                        | 13کرسچین مسلمان ہو گیا( کل صفحات: 32)                       |  |  |  |
| 16مرده بول ائفا ( كل صفحات: 32 )                                            | 15ساس بهومین صلح کاراز (کل صفحات:32)                        |  |  |  |
| 18عطاری جن کاغسلِ میّیت ( کل صفحات: 24 )                                    | 17 بدنصيب دولها ( كل صفحات: 32 )                            |  |  |  |
| 20 وغوت اسلامی کی جیل خانه جات میں خدمات ( کل صفحات: 24 )                   | 19جيرت انگيزهاونه( كل صفحات:32)                             |  |  |  |
| 22 تذكرهُ اميرابلسنت قسط سوم (سنّت نكاح) ( كل صفحات: 86)                    | 21قبرستان کی چڑیل ( کل صفحات :24 )                          |  |  |  |
| 24 فلمي ادا كاركي توبه ( كل صفحات: 32 )                                     | 23دینے کامسافر (کل صفحات: 32)                               |  |  |  |
| 26جنوں کی دنیا( کل صفحات: 32 )<br>پ                                         | 25معذور بچی مبلغه کیسے بنی؟ ( کل صفحات: 32 )                |  |  |  |
| عنقریب آنے والے رسائل                                                       |                                                             |  |  |  |
| ۔ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب قسط2 (معذور بچی مبلغہ کیسے بنی؟)<br>۔        |                                                             |  |  |  |
| ان)4۷.Dکی مدنی بهارین قسط3 (رکشه ڈرائیورکیسے مسلمان ہوا؟)<br>فورسسر سر      |                                                             |  |  |  |
| برمدنی ندا کره ﴾                                                            | شعب                                                         |  |  |  |
| 2مقد <i>ن تحریر</i> ات کے اوب کے بارے میں سوال جواب ( کل صفحات: 48)         | 1وضو کے بارے میں وسوہے اوران کا علاج (کل صفحات: 48)         |  |  |  |
| 4 بگندآ واز ہے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)                             | 3 پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)               |  |  |  |
|                                                                             |                                                             |  |  |  |
| عنقریب آنے والے رسائل                                                       |                                                             |  |  |  |

2.....وعوت اسلامی اصلاحِ امت کی تحریک

1 .....اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب